# دب کیا ہے

مولانا وحيدالدين خاك

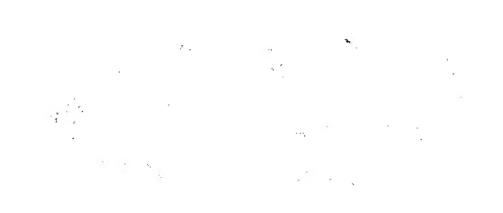

| ۲   | ین کیا ہے:<br>دین کی حقیقت |
|-----|----------------------------|
| ٣   | ار کان خم <i>ے</i>         |
| ۵   | روزمرہ کی زندگی میں        |
| ۷   | اشاعت دين                  |
| ٨   | ہجرت ، جہاد                |
| 9   | غلنبه وسسلام               |
| j • | خلاصب                      |
|     |                            |

دینی روح کبول نہیں: مومن کون ہے تحریفیٹ (فلط تعبیر) حقائق کے بجائے خوسٹس خیالیاں 14 سا 14 خالق کے بجائے مخلوق کا سہارا معانی کے بجائے صورتیں دعا کے بجائے عملیات انفرادى حكم كواجتماعيات كى طرف مورنا ٢٧ اتحاد کے بجائے اختلات 40

ورنہ ہم سنت الی کی زدمیں آجائیں گے: بنی اسرائیل کی مثال 41 19

٣٢

Deen Kiya Hai By Maulana Wahiduddin Khan

> First published 1978 Reprinted 2001

AL-RISALA BOOKS 1, Nizamuddin West Market New Delhi 110 013 Tel. 435 5454, 435 6666 Fax 435 7333, 435 7980 E-mail: info@goodwordbooks.com www.goodwordbooks.com

Printed in India

# دین کیا ہے

دین کے معنی ہیں دلیل ہونا ، فرمال برداری کرنا۔ قوم دین : فرمال بردارلوگ۔ حدیث ہیں ہے۔ انکیبی من دان نفست دعمل لما بعد الموت (عقل مندوہ ہے جو اپنے نفس کوزیر کرے اور موت کے بجد کے لئے عمل کرے) دین اسلام سے مراد زندگی گزار نے کا وہ طریقہ ہے جس میں آ دمی اپنے آپ کو خدا کے آگے جبکائے ہوئے ہو۔ دہ خدا کا ایسا تا بعداد بن جائے کہ اس کے جذبات واحساسات بک خدا کے آگے بچھ جائیں ۔ نفسیاتی سطح پر دہ خدا کا ایسا تا بعداد بن جائے کہ اس کے جذبات واحساسات بک خدا کے آگے بچھ جائیں ۔ نفسیاتی سطح پر دین جس چیز کا نام ہے ، مندر جدیل آ بین اس کی عمل تفسیر پیش کر رہی ہے ۔

یہ ہوں۔ عنقریب وہ جان کیں گے۔

جب آدی کی کشتی سمندر میں ہوتی ہے اور موجوں کے در میان گھرجاتی ہے۔ آدی اپنے آپ کو باکل بے یار و مدد کا محسوس کرنے گئا ہے۔ اس وقت اس کو محلوم ہوتا ہے کہ اس کا وجود کمل طوبیر خدا کے اوبر نر بھرہ ہے۔ اپنی بے لیے بیار و مدد گامیسوس کرنے گئا ہے۔ اپنی بی رہتا ، وہ دل وجان سے خدا کو بچار لے لگتا ہے۔ اپنی بی رہ وجود کے ساتھ وہ خدا کی طرف متو جر ہوجاتا ہے۔ گرجب وہ سمندر کی امروں سے بی کو کو کا آتا ہے اور شکی پر بہنے جاتا ہے تو اس کا صال باکل دوسرا ہو جاتا ہے۔ اس وہ و نبی کی برواتا ہے۔ وہ اپنی عاجز ان جینئے کو بھول تو اس کا صال باکل دوسرا ہو جاتا ہے۔ اس وہ و نبی ہے ہے کہ وار دونیا کے مشافل اس کی دل جبیوں جاتا ہے۔ اور کہ وانا بیت کا مظا ہرہ کرنے گئا ہے۔ اضا اور آخرت کے بجائے دنیا اور و نبیا کے مشافل اس کی دل جبیوں کا مرکز ہی جاتے ہیں جات کہ ہی کہ آدی کی اندر و طرف خدا کے آگے جھک گیا ہو۔ وہ خدا کو اپنا سرب کی سمجھنے لگا ہو۔ کو یا دین ہے کہ آدی کا اندر و طرف کرنے کے لئے یہاں قرآن کے چند تو الے درج کئے جاتے ہیں :

دین کی اس حقیقت کو مزید واضح کرنے کے لئے یہاں قرآن کے چند تو الے درج کئے جاتے ہیں :

دیوسفٹ نے کہا) میں نے ان توگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخریت کا انکار کرتے ہیں۔ ادر میں نے اپنے باپ دا دا ابراہم، اسحاق اور میقوب کا دین اختیا رکیا ہے۔ ہمارے لئے روانہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی جیزکوشر کیک میمرائیں ۔ یہ اللہ کا ففنل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر۔ مگر اکٹر لوگ شکر نہیں کرتے ۔ اے قید خانہ کے ساتھ ہو، بہت سے متفرق رب بہتریں یا اللہ اکیلا زبر دست - اللہ کو جھوٹر کرتم جن کی عبادت کرتے ہو وہ توبس نام ہیں کہ تم نے
ادر مخصارے یا پ دادا نے رکھ لئے ہیں - اللہ نے ان کی کوئی سندنہیں آباری علم دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے اس نے فرما دیا ہے کہ اس کے سوائم کسی کی عبادت نہ کر و - ہی درست دین ہے ۔ مگراکٹر لوگ نہیں جانتے - ربوسع ب
اور اہل کتا ب واضح بیان آنے کے بعد تنفرق ہوگئے ۔ حالاں کہ ان کو اس کے سواکوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ
کی عبادت کریں اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے ، با مکل کی سوہوکر۔ اور نماز قائم کریں اور زکوا ہ ادا کریں۔
اور سی ہے درست دین - ربینہ ہے۔ م

ہے۔ ہے سیدھارکھوا پنامنے دین کی طرت یک سو ہو کرے وہی فطرت النّد کی حس پرالنّد نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ۔
بدلن نہیں النّد کے بنائے ہوئے کو ۔ ہی ہے درست دین ۔ مگر اکٹرلوگ نہیں جانتے ۔ النّد کی طرف رجوع ہو کر اس سے
طریح رہو۔ اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں ہیں نہ ہوجا کہ جھوں نے اپنے دین کو کھڑے کو کھوے کرلیا اور گرد ہو
ہیں بٹ گئے۔ ہرگروہ کے پیس جو کچے ہے اسی میں وہ مگن ہے ( روم ۲ سے ۳۰)

ان آیات کے مطابق دین نام ہے اللہ کو دل سے ماننے کا ، ہرقتم کے شرک سے بچنے کا ، آخرت کو اپنی منزل مقصود بنانے کا ، اللہ کا شکرگزارین جانے کا ، اللہ کو معارے اختیارات کا مالک جاننے کا ، صرف اسی کی عبادت کرنے کا ۔ نماز روزہ کی اوائگی کا ، خدا کی طرف بجسو ہوئے گا ، فرقہ بندیوں سے بچنے کا ، اپنے خود ساختہ دین پر مگن رہنے کے بجائے اللہ اور رسول کے دین کو بچرط نے کا ۔ ان کیفیات و اعمال کے ساتھ جو زندگی ہنے ، وہی بچی دینی زندگی ہے اور ختلفت معاملات میں ان کیفیات و اعمال محسا بقت رکھنے والا جورو بر انجرے وہی دینی رویہ ہے ۔ گویا دین ہے کہ آدمی ممل طور پر خدا کا ہوجائے ۔ اس کے سواکوئی اور چیزاس کی عفیدت اور اعتماد کا مرکز ندر ہے ۔

## ادکان خمسہ

صدیت میں بتایاگیا ہے کہ دین اسلام کے ارکان پانخ ہیں :کلمہ توجید، نماز، روزہ ، زکوۃ اور کے۔
دین میں داخلہ جہاں سے سروع ہوتا ہے ، وہ کلمہ کا افرار ہے : الآ الله الله الله الله مہمتہ گارتش کی ساتھ اللہ ہی کو خدا
و دیا تیں ہیں۔ اللہ کی وعدا نہت اور محمصل اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ بینی خدا تی کی تمام اوصات کے ساتھ اللہ ہی کو خدا
مانتا۔ اور محمص اللہ علیہ وسلم کو خدا کا وہ مسند نرنما کندہ ماننا جس سے حقیقت کی معرفت اور خدا کی مضیات کا علم صاصل ہوتا ہے۔
یکلمہ کو کی تفظی منتر شہیں ہے جس کا صرف نسانی تلفظ کولینا کائی ہو۔ یہ ایک سنجید ہ فیصلہ کا اعلان ہے ۔ یہ ایک طرف اپنے خدا
تا قاد خدا ) اور دوسری طرف اپنے رسنا درسول کو پالینے کا اظہار ہے ۔ یہ پوری زندگی کا عہدنا مہہ جو دہندہ اپنے خدا
کوگواہ بنا کو کرتا ہے ۔ اس سے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان وہی ہے جو داخل القلب ایمان ( حجرات )
ہو۔ محمض ذبان سے ان الفاظ کو بول دینا خدا کے رہاں معتبر نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ عدیث میں بہت سی ایسی چیزوں کو

" ایان " یں شاد کیا گیاہے جن کا تعلق بظاہر کل سے ہے۔ مثلاً بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: خداک قسم وہ مومن نہیں ہے ، خلائی قسم وہ مومن نہیں ہے ، خداک قسم وہ مومن جی سے جس کی شرار توں سے اس کا بڑوسی امن میں نہو" کلمہ کا اقراد اگر ایک سنجیدہ فیصلہ کے طور پر ظہور میں آئے تو وہ آ ومی کی بوری زندگ میں دوح بن کرشا مل موجائے گا۔ بصورت دیگر اس کی حیثیت ایک ایسے لفظی ضمیمہ کی ہوگی حس کا آومی کی حقیقی زندگ سے کوئی تعلق نہ ہو۔

روزه سال بین ایک مهینہ کے لئے ماہ رمعنان بین فرض کیاگیا ہے۔ روزہ کا وفت ابتدائے سے سے شروع ہونا ہے ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ اس دوران بین کھانا بینا مطلق چوڈ دیا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق روزہ اس لئے فرض کیا گیاہے کہ بندہ کے اندر تقویٰ اور شکر (بقرہ) کی کیفیت پیدا ہو۔ کھانا اور پانی آ دمی کی سب سے بڑی فرو تین ہیں۔ جب پیاس سے آ دمی کاصل سو کھ جاتا ہے۔ جب بھوک سے آ دمی کا سینہ کھر چنے لگتا ہے اس وقت اس کو معلوم ہونا ہے کہ وہ کتنا کم زور ہے اور خدا کی مدد کا کتنا نیا دہ محتان ہے۔ بہتر ہیں اس کو اللہ کی عظمت اور اس کے مقابلہ بیں اپنے عجز کا احساس دلا تاہے ہو کہ تقویٰ کا صل ہے۔ بھر شام کو جب دہ کھانا ہے اور یا فی بینیا ہے تو دہ اس بات کا تجربہ کرتا ہے کہ اس کے خلافے کتیٰ کمل صورت بیں اس کی خرد توں کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس کا دل احسان مندی کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ اس کی ذبان پر جمد اور شکر کے کل ات جاری ہوجاتے ہیں۔

زکاۃ مال اور بیدا وار میں خداکا تی ہے۔ ہم دنیا میں ہو کچھ کماتے ہیں نواہ وہ ہوشتی اور زمین کے ذریعہ ہو یا کارخانہ اور دکان کے ذریعہ یا طازمت اور مزدوری کے ذریعہ اس میں سہاریا " حصہ بہت تھوڈ اہو تاہیں۔ ہارے اندرونی نظام سے لے کرکائنات تک بے شمار اسباب جب ہماری موافقت ہیں اکھٹا ہوتے ہیں تب ہم کوئی کمائی کر بانے ہیں۔ یہ اسباب براہ راست مالک ارض وسما کی طرف سے فراہم کئے جانتے ہیں۔ اس ملئے ضروری ہے کہ سال کے آخر بیں۔ یہ اسباب براہ راست مالک ارض وسما کی طرف سے فراہم کئے جانتے ہیں۔ اس ملئے ضروری ہے کہ سال کے آخر بیں جب ہم اپنی کمائیوں کا معاب کریں تو اس کا ایک حصہ خدا کی راہ بین نکال کر اس واقعہ کا اعتراف کریں کہ یہ سب کچھ ہم کو خدا کی طرف سے ملا ہے۔ اگر وہ ہماری مدد بریہ ہوتا تو ہم کسی قسم کی کوئی کمائی نہیں کرسکتے تھے۔ زکوا ہیا انفاق درش تعلق کی اس ای کی کیفیت کا مظہر ہے جب کہ بندہ بے فرار مہد کر چا ہنے لگت ہے کہ اپنے آقا کے ساشنے اپنے آپ کو خالی کہ دے۔

اسی لئے قرآن میں کہاگیاہے کہ اہل ایمان جب کسی کو دے رہے ہوتے ہیں توان کی زبان حال بیکاررہی ہوتی ہے : ہم تم سے کوئی بدلہ یاشکونہ نہیں چاہتے ۔ یہ توسم صرف اللہ کے لئے خرچ کررہے ہیں ۔ (انسان ۹)

جے ایک سالا ہ عبادت ہے ہوکسی شخص مپزندگی ہیں ایک بار کے لئے فرص ہے۔ یہ فرص بھی اس وقت ہے جب کہ دہ اپنے مقام سے سفر کرکے جھا زجائے اور وہاں سے وابس آنے پر قا در ہو۔ اور اس کے مواقع رکھتا ہو۔ بجورت دیگر اس پر جج فرص نہ ہوگا۔ جے کے مقامات وہ مقامات ہیں جہاں اسلام کی تاریخ بنی ہے۔ وہاں وہ جہاں ہیں جہاں پیغیروں نے خدا کی عبادت کی ہے۔ جہاں ان کی قربانیوں کی یا دگاریں ہیں ، جہاں سے شرک کو دائی طور مپر فارج کر دیا گیا ہے۔ وہ واحد مقام ہے جہاں تاریخ انسانی میں ہیلی باریہ واقعہ ہوا کہ لا دینیت کو مغلوب کرکے دین کو قیامت تک کے لئے غالب کر دیا گیا۔ ان آثار سے جم ہوئے جزافیہ کو اس بات کے لئے متحق کی گیا ہے کہ ساری دنیا کے اہل اسلام ہرسال مہاں جم ہو اور نیبا دہنی شوق اور سب مل کر انسانی عبادت کریں ۔ اسلامی انخاد کا سبت کی ہیں۔ وہاں کی فضا وُں سے نیا ایمانی عزم اور نیبا دہنی شوق اور سب مل کو انسانی کو وطن کو توثیں ۔ جی بیتا کہ ہے کہ سارے انسانوں کو الشرے گر دجم ہوجانا چلہے ۔

# روزمرہ کی زندگی میں

ندکورہ پانچ ارکان فرآن کے الفاظیں دین کے معلوم اور موقوت ارکان ہیں۔ مگردیب ایک شخص کی زندگی میں دین شامل ہوتا ہے تو وہ صرف متعین اوقات کے اعال تک محدود نہیں رہتا وہ اس کی لوری زندگی میں رہے سس جاتا ہے ۔ اس کے ہریویہ سے اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے ۔ قرآن وصدیث سے اس سلسلے میں ہو ہجیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں ۔

بہلی چیز فکر ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ کھوٹے، بیٹے، لیٹے ہرجال میں اللّٰدکا فکر کرتے رمع (آل عمان 19۱) حدیث میں ارشا د ہوا ہے کہ تھاری زبان کو ہر دقت فرکر اللّٰہ میں تر رہنا چاہئے (لا بنال نسانا فی دطبامی فکراللّٰہ)۔ وکرے معنی یا دے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ اللّٰہ سے نوف اور محبت کا تعلق اتنا بڑھا ہوا ہو تا چاہئے کہ آ دمی کو ہر وقت اس کی یا د آتی رہے۔ یہ فرکہ وہ روحانی تارہے حس کے فریعے سے کوئی بسندہ اپنے رب سے دائی ربط

اوروہ اللہ سے بشش طلب کرنے گذاہ ہے۔ محمی دنیا میں اللہ کی کاریگری کو دیجہ کمہ وہ اللہ کی قدرت وکبریائی کا اعترات کونا ہیں۔ اللہ کی کاریگری کو دیجہ کمہ وہ اللہ کی قدرت وکبریائی کا اعترات کونا ہے۔ محمی اللہ کے اس کا شکرا داکرتا ہے۔ محمی اللہ کے اس کا شکرا داکرتا ہے۔ محمی اللہ کے اس کا خوت اس کونٹ یا آب اور وہ اللہ سے بشش طلب کرنے گذا ہے۔ محمی اللہ عجز کا احساس اس کو ایجا رتا ہے کہ وہ اللہ سے رحمت دنھرت کی درخواست کرے۔ غرض اس کے حساس قلب میں ہران کوئی نہ کوئی ایسی شوریش بریارہتی ہے جو اس کو مجبور کرنی ہے درخواست کرے۔ غرض اس کے حساس قلب میں ہران کوئی نہ کوئی ایسی شوریش بریارہتی ہے جو اس کو مجبور کرنی ہے۔

كدوه كُور كُور ت مور العرب المارة الم

اس ذکر کانہ کوئی نصاب ہے۔ نہ اس کے الفاظ مقربیں اور نہ اس کی کوئی نگی بندھی صورت ہے۔ بہ توخداکی اس ذکر کانہ کوئی نصاب ہے۔ نہ اس کے الفاظ مقربیں اور نہ اس کی کوئی نگی بندھی صورت ہے۔ بہ توخدا کی مساقہ خیوٹر دیتے ہیں۔ پیراس کومتعبن شکلوں میں محدود کس طرح مساقہ خیوٹر دیتے ہیں۔ پیراس کومتعبن شکلوں میں محدود کس طرح

کیا جاسکتا ہے ۔۔۔۔۔ اللہ کویا دکرتے ہوئے قرآن میں تدبر کرتے ہوئے۔ کا کنات میں غور کرتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، موت اور آخرت کوسوچتے ہوئے بار بار مومن کا جی بھرآ تاہے اور کھی دل میں اور کھی زبان سے اس کے اشدات ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کی یادگرم گرم اشدات ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کی یادگرم گرم آنسات ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کی یادگرم گرم آنسووں کی صورت میں اس کی انھوں سے شیک پڑتی ہے ۔ یہ ہے ذکر اور یہ ذکر قرآن کے مطابق سب سے بڑی عبادت ہے دعن بوت میں)

دوسری چیز تقی (خیرخوابی) ہے۔ اس کی امہیت اتنی زیادہ ہے کہ بی صلی الترعلیہ وسلم نے فرمایا: اللہ بین المنظیہ حسا (دین خیرخوابی) ہے۔ اس کی امہیت اتنی زیادہ ہے کہ بی سے پاک ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے دل میں دوسرے انسانوں کے لئے خیرخوابی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ نفرت، مغیض، حسد، کینہ اور انتقام سے اس کا سید خالی ہوتا ہے۔ وہ ہوائی ما نند ہوتا ہے جو سب کے درمیان سے کرائے بغیر گزرجاتی ہے۔ وہ سورج کی ماشت مین موتا ہے جو سی انتخام نہیں ہوتا۔ وہ بخر گوں کی ماشت مین اس خواب کے دل بین کسی کے خلات موتا ہے جو سی انتخام نہیں ہوتا۔ موبن خوابی کے اوپر جیکتا ہے۔ وہ چڑابوں کی ماشد ہوتا ہے جو اپنے کو خدا سے ملائے۔ وہ بندوں کو اس نظر سے دکھنے لگتا مفسہ اور انتقام نہیں ہوتا۔ موبن دکھ وہ بندہ ہے جو اپنے کو خدا سے ملائے۔ وہ بندوں کو اس نظر سے دکھنے لگتا ہے۔ میں نظر سے دکھنے نگتا ہے۔ ابسانتخص، حدیث کے الفاظ بیں ، اخلاق خدا وندی کا بیکرین جن میں نور اپنے لوگوں " سے جا بیا سی نور اور عدا وت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ولی جیسی ہوتی ہے۔ بقیدانسانوں کے لئے اس کے پاس نفرت اور عدا وت کے سوا اور کچھ نہیں۔

تبسری چیز تسط (انصاف) ہے ۔ یعنی دوسروں کے ساخہ تعلقات اورمعا طات میں ہمینتہ عدل وانصاف پر فوب فائم ان کر بہنا۔ فرآن بن مسلما نول کوانصاف کا حکم دیا گیا ہے (اعراف ۲۹) نیز فرمایا گیا کہ ہم لوگ انصاف پر فوب فائم رہنے والے بنو (نساء ۱۳۵) جو چیزی آدمی کوانصاف کے ساستہ سے ہٹاتی ہیں ،ان کی نشان دہی کر کے اکی رہنے والے بنو (نساء ۱۳۵) جو چیزی آدمی کوانصاف کے ساستہ کے باس دلحاظ میں انصاف سے ہٹا ہے ۔ فرمایا کہ فراہت داری کا معاملہ ہو تب بھی عدل وانصاف برقائم رمو (انعام ۱۵۶) ذاتی مفادات دفوا ہشات کھی آدمی کو انصاف سے ہٹا دہتی ہیں۔ فرمایا کہ خواہش نفنس کا تقاضا ہو تب بھی انصاف کی روش کو زمچوڑ و (نساء ۱۳۵۵)۔ بعض اور نفرت ہیں آدمی انصاف کے معاوری دشمی ہوجائے تب بھی تم اسس بعض اور نفرت ہیں آدمی انصاف کے معاوری دشمی ہوجائے تب بھی تم اسس کے معافر انسان کی روش کو در کیونکہ ہی دوش تقوی کے معاوری ہو را کہ کہ دواری دائم دور کی دوش کو در کی دوش کی دوش کو در کی دی در کی دوش کو در کی دوش کو در کی دوش کی دوش کو در کی دوش کی دوش کی دوش کو در کی دوش کی دوش کی دوش کی دوش کو در کی دوش کی دوش کو در کی دوش کو در کی دوش کر کی دوش ک

انصان کاسب سے زیادہ آسان اور قطعی حیار، حدیث بیں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی دوسرے کے ساتھ دہی سلوک کرے جووہ نووا پنے گئے پہند کمرٹا ہے۔ حتیٰ کہ فسیرمایا کہ اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں جو اپنے گئے کھے اور چا ہے اور دوسرے کے گئے کھ اور ولا یومن احد کم حتی یعب لا خیبہ حا یعب لدخشہ )

## اشاعست دین

دین کسی دین دار کے اندر جوخصوصیات بیداکرتا ہے،انسی سے ایک ہے سے دین کو دوسرول تک پہنچا تا۔اس پینچانے کی دوصورتیں ہیں ۔ فرآن میں ایک کو ٹذکیرا ور دوسرے کو انڈار (اعراف ۲) کہاگیا ہے۔اول الذکر كانغلىمسلمانول سے بى ، دوسرے كاغيمسلموں سے ـ

تذکیر کے معنی ہیں یا د دلانا۔ اس سے مراڈسلمانوں کونصیحت وموعظت کرنا ہے مسلمان وہ لوگ ہیں ہو دین کو قبول کئے ہوئے ہیں ۔ ان کو دینی فرمہ داریوں سے باخرکر نا ، ان کونو دا پنے عبد کویا و دلانا ہے ۔ اسی لیے اسس کو تذکیرکا نام دیاگباہے۔

تذكير كامقعد مسلما نول كى اصلاح (نساء سه١١) بد اس لئے ضرورى ب كه اس ميں ان تمام آ داب كو ملح وظ رکھاجائے جواصلا می میم کونتیجہ فسادی مہم نہ بنا دے \_\_\_\_ غلطی پر گرفت یں ترمی کا تداز (آل عمران ۱۵۹) اختیار کیا جائے نہ کہ سخت سسست کہنے کا رسورہ تمل آیت ۱۲۵ میں بتایا گیاکہ مدعوسے جوبات کہی جائے حکمت کے سا تھ کہی جائے '، بینی ولائل وہرا بین کی زبان ہیں ہو نہ کہ محفن نحکماندا نداز ہیں۔ وہ موعظت حسب نہ ہو، بینی گفت گوہیں شفقت اور دل سوزی کی روح بھری ہوئی مو ۔ وہ جدال احسن کے بیرایہ میں ہو، نعی بحث میں تفہیم اور احقان ت كالنازيونك ايك دوسر يرالزام لكان اورنيجا دكهافكار

تذكيركاكام اگر حكمان طبقه مرانجام دينا بهوتومسئله اور زيا ده نازك بهوجآنا ب يون كه غلط انداز تذكير سے اگر حکم انوں کومشتعل کر دیا جائے تو وہ مسلمانوں کا قتل وخون شروع کر دیں گے اورسلمانوں کے درمیان با ہی الرائى اورفتل كا وجددين آناالله تعالى كواتنا زباره نابسندى كه برخميت بياس سے بيخ كاحكم ديا گيا ہے۔ حكم الوں کے بارے میں خصوصیت سے تاکید کی گئے ہے کہ ان کونصیحت کی جائے تو تنہائی میں کی جائے نہ کہ نعروں ا ورتقریروں کے ڈربیر:

عیداللہ بن عباس رخ سے پوچھاگیاکہ با دشاہ کو امر ستئل ابن عباس رصى الله عنهماعن احوالسلطان یا لمعروت ا در بنی عن المنکر کرنے کاکباحکم ہے ۔ بواب بالمعروف دنهيه عن المنكرفقال: ال كنت فاعلا ولابق ففيما بينك وببينه دیا اگرتم کوکرنای پڑے اور اس کے بغیر جارہ نہ ہو ابن رجب حنبلي جامع العلوم وإلحكم ، مكتبت الرياض الحديثية توسس اینے اوراس کے درمیان ر

قابره ۱۹۶۲، صفحرا

اس سلسلے کی دوسری چیزانذار ہے۔ انذار کے معنی بین کسی خطرہ سے آگاہ کرنا ، چیتا وئی دینا۔ اس سے مراد غیمسلمون تک اسلام کابیغام بینیا ناہے۔ یوں کہ اسلام کی بیغام رسانی بین سارا زور آخرت کے مسئلہ بربع تلے، اس لئے اس کام کوبتانے کے لئے یہ نفظ استعمال کیا گیا۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت قرمایا کہ وہ توصرت

ا كم عذاب شديدى جيتيا وني دينے والے بي (سبا ۲۷) - ارشاد ہواہے:

وَكُنَّ لِكَ أَوْحِيْنَا لِكُنْ عَدْاً نَاعَرَ بِنَّا لِتَنْكِنْ رَ اور بم فعرب قرآن (تارا تاكه تودُّوا دے مكه دالون مَمَّ انْقَرَلَى وَمَنْ حَوْدَهَا وَتُنْزِذَيْهُمُ الْبَعْتِعِ لَاَوْتِيَ ﴿ كُولُ وَرُولِ وَلِمُ الْ الْمُ عَل بنيكوفها في ألجنكة دُفُونِي في السَّعير

دے دے حس کے آنے میں کوئی شک نہیں ۔ اس دن ایک گروه جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ۔

انذار کے کام کے محک قرآن کے الفاظ بیں دو موتے ہیں۔نفیجت دخرخوای) اور امانت (اعراف ۸۷) بندہ مومن دومرے بندگان خدایر دین پہنچانے کا جو کام کرتا ہے وہ تمام تراس حذبہ کے تحت ہوناہے کہ لوگ اللہ کے عذاب سے نے جا کیں اور حینت کے داستہ پر چلنے لگیں ۔السّر کا دین جواس کے پاس ہے ، اس کو وہ السّر کی طرف سے بهيم بوئي المانت محقاب اوراين اوير حداكا يرفض مجفنا ب كداس المانت كوده اس كالمانت دارون اعسام انسانوں) کک بینجا دے۔

جب بھی کوئی خداکا بندہ ہے اُمیر خدا برستی کی دعوت دیناہے تواس کا امکان رہتا ہے کہ دومرے لوگوں كى طرف سے اس كونا موافق روعمل كاسا مناكرنا برے -برروعل ابتداء "الغارفى الكلام (فصلت ٢٦) كى صورت یں ظاہر ہوتا ہے سینی واعی کے کلام میں عیب نکالنا ۔ حق کی دعوت کے ساتھ خداکی نقریس ہوتی ہیں ۔ وہ جب کسی ما حول میں اٹھتی ہے تواتنی حقیقی اور آئی مدالل ہوتی ہے کہ سننے والے اس میں کوئی واقعی خامی نکا لنے میں اپنے کو عاجر محسوس كرف فكت بير راس وفت وه عبب بكلف كاطريقه اختبار كرية بير - وهطرت طرح كي شوش كال كرعوام كو اس سے برگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ۔ برفکری ش مکش کھی علی عمرا و تک بینے جاتی ہے۔ بیکم اوال ایمان کے لئے جوصورتیں پیدا کہتا ہے اخبس کی آخری اور انتہائی صورتوں کا نام ہجرت اور جہا دہے گویا ہجرت اورجہا ددین کے وہ اجزار ہیں جو مخالفین کے بید اکر دہ حالات کے نتیجہ میں ظہور ہیں آتے ہیں۔

ہجرت کے منی بی جھوٹرنا ۔ ابتدائی طور براس سے مرادیہ سے کہ اُ دمی ان چیزوں کو جھوٹر دے بن سے اللہ نے منع فرمایا ہے ( مرتز ۵) ۔ مگرا بنے آخری مرحلہ میں کیھی گھر بار حجو ٹرنے کے بہم منی بن جاتا ہے ۔ داعی کے مقابلہ میں ملرعو ہمیشہ طاقت در حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس لئے جب وہ مخالفت پر انزتے ہیں توتمام دوسرے طریفے استعال کرنے ك بعد بالآخر يجيليغ دے ديتے بي كرتم ياتوا ينے دين كو چوار دو يا بمارى زمين سے كل جا در ايرابيم ١٣) اس وقت الله ك بندك اين وطن كوجهور كركسي ايسه مقام برجيه جات بين جهال وه اين دين يرفائم رهسكين -

جہا دے مضے ہیں کوشش کرنا بی کے بینیام کو دوسروں تک سینیا نے سے الئے جو کوششش کی جاتی ہے، وہ علی جہا د ہے و فرقان ۱۵)۔ تاہم مخالفین کی صدر اور بہٹ دھرمی کھی بڑھ کر اس نوبت کو سینے جاتی ہے کہ وہ تن کے داعیوں کی جان ك وسمن بات بي، وه ان كو بالكل مثادين ك درج بوجات بي -اس وقت ابل بق كوا بن با كم كا المست

برتا ہے۔اس طرح بومقابلہ ہوتاہے ،اس کو حباد کہتے ہیں۔

جہادیمینی قتال ، وہی چیزہے میں کوموجود ہ زیانہ کی اصطلاح میں دفائی جنگ کہاجا تا ہے۔ اس کے شرالک میں سے ایک لازی شرط برے کہ جنگ کی ابتدا اولاً دوسروں کی طرف سے کائی ہو از وبر سا)۔ ابل ایمان کے لئے ہمال میں پر امن تبلیغ کا حکم ہے۔ جنگ کی اجازت ان کے لئے صرف اس صورت میں ہے جب کہ ان کو جنگ کے لئے مجسبور جھ ہے) کر دیا گیا ہو۔ اس کے سانچہ اور بھی شرطیں ہیں ۔۔۔۔۔مسلمانوں کی قوت مجتمع ہو، ان کا ایک امیر ہو۔ حس کی تمام لوگ اطاعت کرتے ہوں ، وہ مشکرین کی سبتی سے الگ ہو کر ابنا ایک اجما کی مرکز بنا چی ہوں۔ وہ صیر کی صفت اس حد تک اپنے اندر بیدا کر چکے ہوں کہ قلیل تعدا دموتے ہوئے مخالفین کی کثیر قدا دسے جم کرمفت بلہ کوسکیں ۔ میں وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں علی دور میں ہرقسم کے طلم کے با وجود کھا دارا تھانے کی اجازت نہیں دی گئے۔ اس کی دور میں ہرقسم کے طلم کے با وجود کھوار انتظانے کی اجازت نہیں دی گئے۔ اس کی دور میں ہرقسم کے طلم کے با وجود کھا دارا تھانے کی اجازت نہیں دی گئے۔ اس کی بعدسور کہ جم میں اجازت قتال کی بھی آیت نازل ہوئی ۔۔

# غلبئه اسلام

دین کی اصل مقیقت تویہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے خون و حجبت کا تعلق جوڑے اور اُخرت کی کامیا بی کے لئے اکر مندہ ہے کے لئے اکر مندہ ہے کہ اور میں ایک اور میں بیندیدہ چیز درصف سا) ہونی ہے ۔ اور وہ ہے اسلام کا غلبہ یعنی اہل تی دوسری قوموں کے مقابلہ میں دبے ہوئے نہوں ملکم کا غلبہ یعنی اہل تی دوسری قوموں کے مقابلہ میں دبے ہوئے نہوں ملکم اسلام کا علبہ یعنی اہل تی دوسری قوموں کے مقابلہ میں دبے ہوئے نہوں ملکم المعنی کو زمین کے اوپر سر ملیندی حاصل ہو۔

تاہم اہل ایمان کو پریم مہیں دیا گیا ہے کہ وہ براہ راست اسلامی اقتدار قائم کرنے کی مہم چلائیں۔ قرآن میں واضح لفظوں میں ارش دہواہے کہ اقتدار کا مالک اللہ ہے۔ وہی جس کوچاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور حس سے چاہتا ہے حکومت قائم کرنے کی مہم مہیں جبالائی۔ چاہتا ہے حکومت قائم کرنے کی مہم مہیں جبالائی۔ حضرت داؤد کو حکومت ملی ۔ مگر قرآن میں ارشا دہوا ہے کہ اے داؤد تم کویہ اقتدار سم نے عطا کیا ہے (ص ۲۷) بہی صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھیوں کی بابت قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

وَعَلَ اللَّهُ الَّذِي ثَيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَلُوا الصَّلِطِينِ الْمُسْتَخْلَفَ الَّذِي َ الْمُسْتَخْلَفَ الَّذِي َ الْمُسْتَخْلَفَ الَّذِي كَا السَّتَخْلَفَ الَّذِي كَا السَّتَخْلَفَ الَّذِي الْمُنْ يَعْ مِنْ تَعْلِيمُ وَيُنْهُمُ النِّي الْمُنْ يَعْلِي مَنْ فَعِلْ اللَّهِ الذِي الْمُنْ يَعْلِي مَنْ فِي اللَّهِ اللَّهِ الذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ا

ادر کا دعدہ ہے کہ میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کو وہ زمین ہیں حاکم بنائے کا جیسا کہ اگلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا۔ اور ان کے دین کو جما دے گا حس کوان کے لئے پیندکیا ہے اور ان کے ڈرکوامن سے بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے کسی جیز کومیرا شر کی نہ بنا بکن گے اس کے بعد جو ناشکری کرے گا توہ ہی لوگ فاست ہیں۔ تم

وَا طِیْعُواالسَّ مَسْوَلُ نَعُلِکُمُ مِنْ حَصُون کَ لَکُ کَالُهُ مِنْ مُسُولُ کَالُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ لافره ۵۵) اطاعت کرو تاکرتم پراجم کیا جاسے۔

گویا مسلمان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز قائم کہ کے ، بالفاظ دیگر انڈسے لپٹارہے۔ زکاۃ اواکرے ہی بندوں کے حفوق کی اوائیگ میں مستعد ہو۔ رسول کی اطاعت کرے ، دو سرے نفطوں ہیں یہ کہ اپنے درمیان ترح وطاعت کے نظام کو انتہائی حذتیک مضبوط کرے ۔ بہی وہ اعمال ہیں جو رحمت الہی (عطیہ اقتدار) کا باعث ہوں گے۔ بہی وہ موی گرد ہے جس کو النّدا قد ارسونینے کے لئے نتیخ بکرتا ہے کیونکہ وہی ایس کے اہل ہونے ہیں کہ اقتدار ارصی کو منصوبہ الہیٰ کے مطابق چلا کیں۔ ان کے لئے اقتدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو بے نوف وضطر خدا کی عباوت کرنے کے مواقع مل گئے۔ وہ استمال کرتے ہیں بناتے ۔ وہ کہ اور ظلم سے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں اور اقتدار کے طے ہوئے مواقع کو تمکین دین کے لئے استمال کرتے ہیں نہ کہ تمکین خوبین کے لئے۔

### خلاص\_\_

ایک تاجرکوآب دکھیں تو نختلف افغات ہیں وہ مختلف سرگرمیاں کرتا ہوا دکھائی دےگا۔کہیں خاموش کہ بیں اولتا ہوا ،کہیں بیٹے اپولا ہم کہ بیں سفر کرتا ہوا ،کہیں خرچ کرتا ہوا کہیں مقدمہ لرط تا ہوا۔ تاہم اس کی بطا ہر مختلف سرگرمیوں کا حاصل صرف لیک ہے : دولتِ دنیا کو پانا۔ اسی طرح ایک مومن مختلف وقتوں ہیں بطا ہر مختلف عبادات وا عال میں مصروف نظر آتا ہے۔ مگران سب کا مقصد ایک ہوتا ہے : دولتِ آخرت کو یانا۔

دولتِ آخرت کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آ دمی پورے معنوں ہیں موقد بن جائے اور ہرقسم کے شرک سے بچہا ہوا

اپینے رب سے جاملے:

الم جوشخص خدا سے اس طرح اللکر دہ کسی چیزکو خدا کے ساتھ نے شریک نہیں کررہا تھا وہ حبثت میں داخل ہوا۔ جو اس طرح اللکہ وہ خدا کے ساتھ کسی چیزکو شرکی کررہا تھا وہ آگ میں داخل ہوا۔

عن جابريط ان رسول الله صلى الله عليه وملم الله عليه وملم الله المنه الله لا يشرك به شبينًا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شبينًا دخل النار رملم)

توجدا ورشرک کامطلب صرف یہ بین ہے کہ جوشخص خدا کے سامنے عیادتی رسوم اواکرے وہ موہدے۔ اور جوشخص کسی بت کے سامنے عیا دتی رسوم اوا کرتا ہو وہ مشرک ہے۔ یہ تو دونوں کی ظاہری علامتوں ہیں سے صرف ایک علامت ہے۔ یہ آدمی کی پوری صرف ایک علامت ہے۔ یہ آدمی کی پوری مستی کا تدرا نہ ہے ۔ یہ آدمی کی پوری ہستی کا تدرا نہ ہے کسی شخص کا معبود وہی ہے جواس کا حقیقی مطلوب ومقصود ہو، جس کی طرف وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ جھکا ہوا ہو۔ جس چیز کو آدمی عظمت کا مقام دے، جس پر وہ بھروس کرتا ہو، جس کے لئے اسس وجود کے ساتھ جھکا ہوا ہو۔ جس چیز کو آدمی عظمت کا مقام دے، جس پر وہ بھروس کرتا ہو، حس کے لئے اسس کے احترام و تقدس کے جذبات وقف ہوں ، جس کی یا دمیں وہ غرقی رہتا ہو، حس کے تصور سے اس کے نازک احساسا

به و کتے ہوں، جس سے وہ سب سے زیادہ طورتا ہوا ور حس سے سب زیادہ محبت کرتا ہو، حس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو آننا زیا د، شامل (INVOLVE) کر دے کہ وہ اس کا سب کچھ اور وہی اس کی آخری امید بن جائے۔ کسی کو اپنی زندگی میں اس فسم کا برترمقام دینا ہی اس کو اپنا الله (معبود) بنا ناہے ۔ نحواہ وہ کوئی دیوتا ہویا آدمی کا اپنانس کوئی جان دار چیز ہویا ہے جان ، کوئی زندہ ہستی ہویا مردہ ، اور وہ کئی ہول یا صرف ایک ۔

ساری شریت کا حاصل یہ ہے کہ آدمی صرف خداکو اپنا اللہ بنائے۔ وہ شرک کی تما مضموں سے پچ کر ہوں معنوں میں توحید بریست بن جائے ہوست کی غطمت وکیریا ئی کا مالک صرف ایک النہ ہے۔ ہوآدمی اختیار واقت دار میں کسی اور کو سنر کی کرے، وہ اس واحد سہارے سے محوم ہوجا تاہے جس کے سوااس دنیا میں کوئی اور سہال نہیں۔ ایسے آدمی کی مثال اس شخص کی سے جو آسمان سے گرٹیدے ( مج اس) اور اس کے بعد ساری کا تناشیں اس کے لئے بربا دی کے سوااور کچھ نہو۔ خدا کے سواکسی کوعقیدت واعتیا دکا مرکز نبانا اس کوخدا کا برابر سے ہرانا اس کے خدا کے بربا دی کے سوااور کچھ نہو۔ خدا کے سواکسی کوعقیدت واعتیا دکا مرکز نبانا اس کوخدا کا برابر سے ہرانا ہے ۔ ایسائل اس کا کنات میں "ظام غطیم" ہے اور اس کا انجام دائی عذاب ہے (من مات و ھو میں عولی نہ نہ دخل الناد ، بخاری) سے گریا جائے تو وہ ہم ہم اسے گرائی خوا ہے اس کا احترام کیا جائے تو وہ ہم ہم اسے نام میں بات ہم ہو د نیا میں اور کچھ نہیں :

اخوت ما اخاص عليكم الشوف الاصفر فسك المن عليه وسلم ف فرما با يمتهارك بارك ين المحدث ما الحدث ما المدينة وسلم في المادية و المد، طران ، بيقى عنه فقال الدياء (احمد، طران ، بيقى) مجه كوسب سے زياد ، حس بيز كا انديشه وه شرك

اصغیبے بوجھاگیا شرک اصغر کیاہے - فرطایا: ریار

آدمی کی عبادت ادر اس کی اسلامی سرگرمیاں اگریہ نیتج بپیدائریں کہ وہ تفیقی معنوں میں اکّ سَتَخِدُ واحِنَ دُونی کویلا (اسراء ۲) کا مصداق بن گیامو، ذات خداو ہدی اس کی تمام یا دوں اور توجہات کا مرکز بن جائے، خدا کو اللہب نا اس سے لئے سا دہ معنوں میں صرف ایک عقیدہ کی چیز نہ مہو بلکہ وی اس کا نفسیاتی آسرا ہوجیں بروہ جی رہا ہو —
آدمی کی دینی زندگی اگریہ نیتج بہیداکررہی موتو بلاشیہ دہ دین برقائم ہے ۔اگرایسا نہ موتو شدیدا ندیشہ ہے کہ دہ ابھی تک دین کونہ یا سرکا۔ دین کے نام بروہ کہیں اور انکا ہوا ہے۔

# دینی روح کیوں نہیں

مومن کون ہے۔ قرآن کے الفاظ میں مون وہ ہے جس کا یہ حال ہو کہ جب اس کے سلمنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کی ہمیبت سے اس کا دل دہل اسھے۔ جب اس کو قرآن کی آیتیں سنائی جائیں تو اس میں اس کو اصافہ ایکان کی غذا طف گئے۔ جس کے لئے خدا ایک ایسی لاز وال مہتی بن جائے جس بروہ کا مل بھروسہ کرسکتا ہو (انفال) ۔ ایمان ، خدا اور بندے کا مقام انصال ہے ۔ اس اتعمال کا حقیقی طور پر وقوع ہیں آنا ہی ان کیفیا کے طہور ہیں آنے کی لیمینی ضمانت ہے ۔ پاور ہاکس اور ملیب کا ملاپ اگر نمتے بہیدا کے بغیر نہیں رہنا تو خدا اور شبیب کا ملاپ کیوں کر نمتے ہیں خالی رہ جائے گا۔

اس کی وجربیہ ہے کہ اسلام کے حبسم سے اس کی روح نکال دی تھی ہے۔خودساخۃ طورپر اسلام کا ایسا ایڈلیشن تیار کھرلیا گیا ہے جو بظا ہراسیلام ہے مگردہی چیز اس ہیں موجود نہیں جوخدا درسول کے نزدیک اسلام کا اصل مقصود تھی ۔

اس کو سمجھنے کے لئے میہود کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے۔ کیونکہ جرقوبیں کتاب الہی کی حال ہوں ، ان کے بگاڑ کے اسباب ہمیشہ کمیساں ہوتے ہیں۔ میہو دکی بابت قرآن میں کہا گیا ہے کہ بعد کے دور میں ان کے اندر قسادت (سخت دلی) آگئ ۔ فتساوت کی حالت یہ نہیں ہے کہ دین اپنی صورت کے اعتبار سے باقی نررہے ۔ ایسا کیھی نہیں ہوتا۔ دین کی صورتیں ہمیشہ کمل طور پر باتی رہتی ہیں۔ البتہ قوم کے اندرسے ان کی روح نکل جاتی ہے۔ قساوت در اصل ذکر ادر خشیت کے خاتمہ کا نام ہے (زم ۲۲ – ۲۲) ندگوا ہر دین کے خاتمہ کا۔

قوم کے اندریہ بگاڑ انکار دین کے نام پرنہیں آنا ، بلکہ اقرار دین کے جلومی آنا ہے ۔ قرآن کے بیان کے مطابق شیطان ان کو ایسی ایسی تا ویلات سجھا تا ہے جس کی روشنی میں ان کو دین انحراف عین دین نظرائے لگے ۔ وہ اپنے اعمال كوخولصورت الفاظمين بيان كرك اس كواپنے لئے خرتن كريلية بي (انعام - ١١٣) اس تزيمن كى سب سے زيادہ معرون صورت وہ ہے جس کو فران میں محکو تنون الکام عَنْ مَحَاضِعِه (مائده - ۱۳) فرمایا گیا ہے رتح بھینے معنى بين يجيزا \_ كلام كواس كے على سے يجيرنے كامطلب ير سے كدكلام كا وه مطلب وعنى بيان كيا جائے بوشكم كى م ادن مورگویایپودکی تزئین بیتی که وه اپنی قساوت ، بالفاظ دیگراپنی بے روح دین داری، کولفظی تا ویلات سے ابیبانوش نما بنا لیتے تھے کہ دی اصل دین نظرانے مگے۔

تحربین کی صورت عام طور بروی بوتی ہے حس کوموجودہ زما نہیں غلط تعبیر (MISINTERPRETATION) كهاجاتاب، اسمعامله كوستحيف كے لئے ابك مثال ليجة - يبودكوي خبردى كئى تھى كتم كوتمام اقوام عالم برفصنبات دى كئى ہے (بقرہ سم) اس كامطلب يہ تھاكہ اللہ نے تم كو دنيا ميں اپنى فاكندگى كے لئے جن ليا ہے تم كواس مقام بر كه اكياب كنم فدائى تعليمات ك حال بنوا وراس كوخداكى طرف سے دوسرى اقوام كى بېنجاد استا اصل معنهوم يس يرآيت نظر إتى فضيلت كمعنى مي تقى مركيود في اس كونسلى فضيلت كمعنى مي كيار بيودكي نسل مين بيدا ،مونا اس بات کے لئے کافی بن گیا کہ آ دمی اس فعنیلت کاستحق ہوا درخدا کے انعامات اس کو حاصل ہوں۔ کتاب البی کی اس تحريف (لفظ كواس كے موقع ومحل سے پھيرنے) كو قرأن ميں اس طرح واضح كيا كيا ہے:

وَقَالُوا كُونُوا هُوْدِاً أَوْنُصَلَىٰ تَهْتَدُوا قُلُ كِلْ مِنْ وَكِيتِ بِي كَرْبِيدِدِي يانصراني بوجاؤتو بدايت ياب ربقرہ ۔ ۱۲۵) ابراہیم کی ادروہ شرک کرنے والوں میں نہ تھا۔

مِلَّةَ البُواهِدِيْدَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْوِكِينِ بِوجِا وُكَ - كهددونهي - بلكم بيروى كرت بي دين

گویا مات ایراسی کا فردوہ ہے جو شرک سے اپنے کو بچائے اور سچی توحید بہقائم ہو محف نسلِ ابرامہی میں ہونے سے کوئی ملت ابراہیم کا فرونہیں بن جانا میہودکو چود فضیلت وی گئ وہ اپنے اصل مفہوم میں ایک سنگین فرمرداری کویا ودلانے والى چيز عنى ركر موقع دمى سے بائے نے بعد وہ بے خوفى كا محرك بن كئى۔ الله كاليك حكم و خشيت يدياكر في كاسبب بنتا، وہ فساوت پیداکرنے والاین گیا ۔۔۔ یہ تھی بہور کی تحریف - اپنی اس قسم کی تحریفوں کے دریجرا تھوں نے دين خداد ندى كو ايك بيروح دهاني بناكرر كه ديا تفاء

صديت بي بيتين كوئى كى مى بى كەتم لوگ تھيلى استوں كراسته برطير كے -- (تنتبعن سنن من عان تسلكم) چنانچ مسلمانوں میں آج وہ سارے انحواف دیکھے جاسکتے ہیں جو سابق اہل کتاب میں پائے جانے تھے رجس طرح میہود نے ہجھ بيا تفاكدوه الترك خصوصى بندس بي اوروه ضرور نجات يأبيل ك -اسى طرح بم في يعقيده قائم كرايا سع كد «مسلمان خیرامت ہیں اوروہ سب کے سب مرحوم و معفور ہیں " یہ بات بجائے تو وصد فی صد درست ہے۔ گروہ مسلم امت کے کے بارے میں ہے نہ کرکسی سامنسل کے بارے میں رامت کونسل کے معنی میں لینا بلات بہ بچرفون انکلم عن حواصعہ کا مصداق ہے۔ اپنے نظریاتی مفہوم ہیں یہ بات ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے۔ مگر جب اس کونسلی مفہوم ہیں سے لیا گیا تو وہ صرف فساوت ا وربے تو فی کا محرک بن کررہ گئی۔

# حقائق کے بجائے خوش خیالیوں پر دین کی بنی د

یبودکانظریاتی نصنیات کونسلی نصنیات کے معنی میں لینا میمنی رکھتا تھا کہ بیرد کی نسل محفی نسل کی حیثیت سے صنا کے نزدیک برگزیدہ ہے ۔ اس کے بعد بائنل قدرتی طور پریہ ہوا کہ خدابیتی ا در بیردیت ہم منی الفاظ بن گئے۔ اس کاخیا بیموگیا کہ ہم النتر کے بیٹے اور اس کے حجوب ہیں (مائدہ ۔ ۱۸) بیرودی اور نصائی بیدا ہونا ہی ہدایت یاب ہونا ہے ۔ اربقرہ ۔ ۱۳۵۵) ہما داکوئی آدمی ہین نہ جائے گا اورا گرگیا بھی تو اس کا جانا صرف چندروز کے لئے ہوگا (بقرہ ، ۸)۔ قرآن ربقرہ ۔ ۱۳۵۵) ہما داکوئی آدمی ہین نہ جائے گا اورا گرگیا بھی تو اس کا جانا صرف چندروز کے لئے ہوگا (بقرہ ، ۸)۔ قرآن خوان کی ان خوش خوان کی امانی خوان کی اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے (نساء ۱۲۳)

> Talmud (Every man's Liberary Series) Edited by Dr. Kohen, P. 404

تھیک بی حال آج مسلما نوں کا ہور ہا ہے۔ کتاب اللہ کے بجائے کتاب الامانی ان کے دین کا ماخند بنی ہوئی ہے ۔ نفن کی احال آج مسلما نوں کا ہور ہا ہے۔ کتاب اللہ کے بجائے کتاب الامانی ان ہے اصل روابات ا در مزر گوں کے کشف و کرامت کی فرضی واستانیں بے شار تعدادیں قدم کے اندر مجبیلا دی گئی ہیں اور قدم کی قوم انھیں نوش نیا ہیوں کے سہارے جی رہی ہے۔

اسلام کی تاریخ میں وضع حدیث کا سلسلہ ابتداءً سیاسی محرک کے تحت شروع ہوا۔ اپنی سیاست کے تق میں دینی تصدیق ماصل کرنے میں دینی تصدیق ماصل کرنے کے لئے ہرفرقہ نے بے شار حدیثیں گھڑی اور الن کورسول اور اصحاب رسول سے منسوب کرے عوام میں تجھیلا دیا ۔ کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کی ففنیلت ٹابت کرنے کے لئے ہو حدیثیں وضع کی گئیں ، صرف ان کی تعداد تقریباً تین سو ہزار ہے۔

یبی زمانه سے جب کرسلمانوں میں" فضائل اعال " کی حدیثیں وضع کرنے کارجحان انجراب اس کامحرکب

وہی تھا حس نے اس سے بہلے عیسا یکوں میں مقدس تھوٹ (Plous Fraud) کا نظریہ بیدا کیا تھا۔حضرت بیخ کے بعد ابتدائی صدیوں میں مسیحیت بڑی ابتر حالت میں تھی ۔ اس زمانہ میں سیحی بزرگوں نے سوچا کہ سیحیت کی ترتی کی ایک تد ہیر یہ ہے کہ اس کی افضلیت ثابت کرنے کے لئے عجائب وغرائب باتیں گھڑی جائیں اور ان کوعوام میں بھیلایا جائے۔ اس مقصد کے لئے دضع حدیث کا تبوت نود موجودہ مقدس انجیل میں موجود ہے۔ سینط بال نے دومیوں کے نام اینے خط (ردمیوں ، س : ک ) میں مکھا:

دواگرمیرے تجوع کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو بھر

کیوں گہ گاری طرح مجھ پر حکم دیا جا تا ہے۔ اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ محبلائی بیدا ہو"
خون اول کے بعد جبہ سلمانوں میں باہمی لط اکیاں اور سیاسی تھیگر اسے سبت بڑھ گئے تو کچھ لوگوں نے "وفضائی" کے نام پر جھوٹی حدیثیں وضع کرنی نثر وع کیں تاکہ لوگوں کو دینی اعمال کی طرف راغب کیا جاسکے ۔ ظاہر ہے کہ یہ نصف کل جہا دنفنس اور انفاق مال جبسی چیزوں کے لئے کار آمد نہ تھے۔ چنا نچہ جھوٹی جھوٹی چیوٹی چیزوں کے طلسماتی فوا کہ بتائے جہادنفنس اور انفاق مال جبسی چیزوں کے لئے کار آمد نہ تھے۔ چنا نچہ جھوٹی جھوٹی جیزوں کے طلسماتی فوا کہ بتائے کے مثلاً کوئی شخص فلاں سورہ روز اندی جو ہوگر ان کو بھگا دیتی ہے۔ ایک شخص نے سیکڑوں کی مقداد فرشنے جب اس کو عذاب دینے کے لئے آتے ہیں تو دہ ان سے لڑکر ان کو بھگا دیتی ہے۔ ایک شخص نے سیکڑوں کی مقداد میں اس مصنوں کی مدینیں '' گھڑکر تھی ہیں کہ فلاں سورہ فلاں وقت " پڑھ " نوا تن اتواب ہے اور فلاں وقت پڑھ و آت کیسے کی ۔ اس نے جواب دیا :

پڑھولوا تنا تواب ہے۔ اس سے پوچھا کیا کہم نے دہن کے معاملہ کی برخرات کیسے کا -اس سے بواب دیا ؟ قصد رق ان اشغل انناس بالقرآن عن غلیوہ میں نے چا ہاکہ لوگوں کو دوسرے مشاغل سے مہٹا کر۔ قرآن بڑھ صنے میں لگا دول ۔

ان کے بیان کے مطابق، یہ ہے:

" ایک عورت حسن بھری کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری لڑکی کا انتقال ہوگیا ۔ میری تمنّا ہے کہ ہیں اس کو خواب میں دیجھوں حسن بھری نے کہا کہ عشار کی نما زیٹر ھاکر چار رکعت نفل نما زیٹر ھاکر جا دور سور کہ نافیر ہے اور سور کے بعد لیا نہ ہے ہوں گئے ہے۔ بعد اُن کی محمد اندائی کا نیڈر سالم اللہ مسلم میر درد در پڑھتی رہ ۔ اس نے ایسا ہی کیا ہوئے ہیں ۔ باکول کا لباس جسم میہ ہے ۔ دونوں ہاتھ بیٹر یوں ہیں جکڑے میو کے ہیں ۔ باکول کا گئے کہ نے روں ہیں بندھے ہوئے ہیں ۔ عورت میں کو اٹھ کہ کھڑے سن بعدی کے باس گئی ۔ اور جو کچھ دیکھا تھا ، ان کو بتایا ۔

اگے دن حسن بھری نے خواب ہیں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے۔ اس ہیں ایک بہت اونچا تخت ہے۔ اس ہیں ایک بہت اونچا تخت ہے۔ اس ہیں ۔ ایک جسین وجبیل لڑکی بیٹی ہوئی ہے۔ اس کے سریہ ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کینے لگی حسن اتم نے مجھ کو پہچانا ، کہانہیں ۔ بولی ، ہیں وہی لڑکی ہوں حب کی ماں تم سے می تھی رحسن بھری نے کہا تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے برعس بتایا تھا ہو بیں دیکھ رہا ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا ، میری حالت وی تھی جو ماں نے بیان کی ۔ ہیں نے بِوچھا ، پھر بیم رتبہ کیسے حال ہوگیا۔ اس نے کہا ، ہم ستر ہزار اومی اس مذاب ہیں مبتلا نے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا ۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک بزرگ کاگزر ہارے قبرستان پر ہوا ۔ ان مفول نے ایک وفعہ در و دیڑھ کر اس کا تواب ہم سب کو بہنچا دیا ۔ ان کا درو و الند کے کہاں ایسا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے ازاد کر دیئے گئے اور ہم کو وہ و تنب نصیب ہوا ، وتم دیلے رہے ہوں ۔

اس قسم کی بے شمار دوایات گھڑ کرسادی است میں بھیلادی گئیں۔ اب اگر کچھ لوگ بہ کریں کدان «حد شوں ، کو جمع کر کے فصنا کل اعمال کاصحیفہ مرتب کریں اور اس کی بنیا دیر لوگوں کو دین دار بیانا شروع کریں توایک عجیب وغریب میں کا دین و بو دمیں آئے گا۔ لوگ بغل ہر ذکرا در در دداور ظلوت اور نما زمین شغول ہوں گے گریم شاغل ان کے سیسنہ میں نوٹ خداسے کا نینے والا فلب بنیں گے۔ بلکہ ایک ایسا فلب و جو دمیں آئے گا جو اپنے کو خدا کی پھڑسے باکول کو میں نوٹ خداسے کا نینے والا فلب بنیں بنائیں گے۔ بلکہ ایک ایسا فلب و جو دمیں آئے گا جو اپنے کو خدا کی پھڑسے باکول کو میں خود میں مورث میں مورث میں میں خود میں ہوں تو اور اندیشہ کی کے میں کام فلس میں خشیت اور اندیشہ کی کیفییت بید اگر ناکھا۔ وہ صرف قسا دت میں اصافہ کا سبب بن گیا۔

# خالق کے بجائے مخلوق کاسسہارا بیر ا

قرّانه کی ایک آیت ہے : یَا اَیُّهَا اَکَّنِ ثِنَ آمَنُوا اَنَّعُو اللّٰهُ کَا اَسَّٰعُوۤ اِلَمِیْتِ ہِ اے اِیمان والوائٹرسے ڈرواور اس کا وسسیلہ اگڑیسٹیکہ تُرامکرہ ۳۵) "لاش کرو۔ اس آبت میں « وسیلہ " کے لفظ کو کچھ لوگوں نے اس مفہوم میں سے لیاجس میں وہ اردو زبان میں استغمال ہوتا ہے۔ انھوں نے کہا کہ حس طرح دنیوی حکم انوں کے بیباں ذریعے اور وسیلے ہوتے ہیں ، اسی طرح خدا کے بیباں بھی وسیلے ہیں ۔
یہ وسیلے انبیاء اورا ولیاء ہیں ۔ ان وسیلوں کو کچڑ لو، ساری خدائی تمقارے ہا تھ میں آ جلے گئ ۔ یہ عقیدہ پوتکہ نوا می مزاج سے تربیب نفا ، اس کو خوب مفبولیت حاصل ہوئی ۔ اب یہ حال ہے کہ خدا کے بالمقابل بے شار زندہ اور مردہ « خدا " پیدا ہوگئے ہیں جن کا وامن لوگوں نے تھام رکھا ہے ۔ ان کو بیتین ہے کہ یہ خدائی وسیلے دنیا سے لے کرآخرت شک ان کے سارے کام بناتے جلے جائیں گئے ۔

گرحقیقت یہ ہے کہ مذکورہ بالاقسم کے عقیدہ کا اس آیت سے کوئی مقلق نہیں ۔ عربی زبان میں "وسیلہ" کا میفہوم سرے سے نہیں آیا۔ نفظ وسیلہ مذکورہ آیت ہیں، ار دو ( فربعیر) کے مفہوم ہیں نہیں ہے ، بلکہ اپنے عسر بہ المفہوم روز ورب کے مفہوم ہیں نہیں ہے ۔ آبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈروا ور اس کی فرماں برداری اور اس کے پندیدہ عمل کے ذربعہ اس کی قربت اور نز دیکی صاصل کرو ( تقی بوا الیہ بطاعت والعمل بھا بد ضیبه ، قتاده ) ابن جربر طبری نے اس کی تقنیران انفاظیں کی ہے : اطابوا القی ہے الیہ بالعمل بھا بد صنه (اللہ کی نزدی اس عمل کے ذربعہ ماصل کرنے کی کوشش کرو حب عمل کو وہ پیند کرتا ہے)

کسی بندے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے قریب پینچ سکے۔ اس آ پیت میں یہ داز کھولا گیا تھا۔

کہ اس مطلوب کو پانا ہر بندہ کے لئے ممکن ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے کو اپنے رب کے بپندیدہ ساستہ بر لگا دے۔ مگر غلط نبیر نے آ دمی کو اس خزانہ سے محووم کر دیا جو اس کے اندر رکھا گیا تھا۔ حس آ ہیت میں خدا کو پانے کا راز بتایا گیا تھا، اس نے لوگوں کو صرف فرول اور آستانوں تک بہنچ پنے کا کام ابنام دیا۔ وہ آ ہیت جس میں فوٹ خدا کی غذا تھی ، ایک خودساختہ تشریح کے دریوہ اس میں بخوفی کاسامان تلاش کرییا گیا ۔ جو قرآن اللہ کی پرستش کی تعدید سے میں دینے آیا تھا، اس سے لوگوں نے غزالٹہ کی پرستش کا حکم کال لیا۔ اس عقیدہ کے تحت ہو خدم ب بنا، قدرتی طور پر اسس میں قرون کی پرستش اور زندہ " بزرگوں " کی عقیدت نے خوب ترقی کی " او لباء اللہ " کی ففیلت وکرامت کی بے تمار فرضی کہنیں ۔ تاکہ یہ ثابت ہو سے کہ برحضرات بھی اپنے اندر خلائی طاقتیں رکھتے ہیں۔ بزرگوں کی کرا ماتی واستانوں کی مقدم طلب مہنی ربات اور برائی بازیرس سے بینے کا فکر بائل ختم ہوگیا ہے۔ اس کے برعکس اللہ سے نوٹ و محبت ، گن ہوں سے بینے کی تو کر میں ہونے کا فکر بائل ختم ہوگیا ہے۔ کیوں کہ" وسیلہ، ماصل کر لینے کے بیوان بچروں کے لئے فکر میں کہنے کا فکر بائل ختم ہوگیا ہے۔ کیوں کہ" وسیلہ، ماصل کر لینے کے بعدان چیزوں کے لئے فکر میں کو کو میں مردت ہی نہری کے دی کو فکر مورت ہی نہری کو میں درت ہی نہری ۔

اس قسم کے تمام عقائد دراصل خدائی کا کمتراندازہ (Underestination) ہیں۔ جولوگ زندہ یا مُردٌ انسانوں سے امیدیں دابستہ کرتے ہیں ، انفیں خرنہیں کہ یہ سبتیاں ایک کھی بیدا کرنے پر گھی قادر نہیں (جج ہم 2) جولوگ یہ محصے ہیں کہ وہ اپنے «اکابر» کا دامن تھام کرجنت ہیں پہنچ جائیں گے ، ان کو خدا کے قانون جزا وسزا کی سنگینی کا اندازہ نہیں (انعام او) جولوگ آخرت کے دن کو اپنے «بطون "کی جلوہ کا ہمجھتے ہیں ، ان کو خرنہیں کہ آخرت جب آئے گ

توعالم يبهو كاكدسارا آسمان ، خداك إيك باته سي ليات بوا بوكا - اور زسين كوخدا ابني مظى سي كرفرمك كا: إماً الملك إمّا الجباد إفا المتكبو، ابن الجبادون ابن المتكبوون ابن ملوك الادض ديس بول بادشاه بيل بول جبار میں میوں کیریانی والا ، کہاں ہیں زمین کے با دشاہ کہاں ہیں جبار کہاں ہیں تنگبر) نبی سلی التّدعلیہ وسلم نے مدیہ کی مسيح من خطير ديني موئي الفاظ دبرائ توراوي كابيان بي كه:

ن جعت بوسول الله صلى الله عليه وسلم المنبو وسول النوسلي التذعليه وسلم برايسا لرزه طارى مواكه

ہم نے کہا کہ آپ منرسے گر بڑیں گے

حتىٰ فلنا ليىخلنَّ بىلەد ابن كثير)

دوسری طوت ہم نے ایسے " بزرگ " ببیدا کر رکھے ہیں جومبدان مشرس عین خدا کے سامنے ہاری طرف سے وکیل بن كر كھولت ہوجاً تيں گے اور اس دقت تك كسى كوجنت بي جانے ندديں گےجب تك ابين تمام معتقدين كوجنت بيں ناجيج ليس ر

# معانی کے بجائے صورتوں کومطلوب سمجھ لیپ

ا - قرآن كى سوره نمبر م مي كهاكيا ه : وَلَقَلُ نَبِسَدُ فَا الْقُرُ آنَ لِلذِ كُو فَهَلُ مِنْ مُثَى كور اس كا تريم ا لوگوں نے ان الفاظیں کیا "بہم نے سہل کردیا قرآن کو حفظ کرنے کے لئے ، پھرکوئی کے حفظ کرنے والا " اس ترجمہ کے مطابق سمجھ لیا گیاکہ اس آبہت ہیں قرآن کورٹ کریا دکرنے کی تلقین کی گئی ہے ۔ اب بے شمار لوگ قرآن کورٹ پین شنول ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اس آیت کے حکم کی نقمیل کررہے ہیں ۔ قرآن کی سور توں کو یا دکرنا بجائے خودمومن کی ایک صرورت

ہے۔ گریدایک حقیقت ہے کہ مذکورہ آبیت کا اس قسم کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ۔

شاه عبدالقا درصاحب نے آین کا ترجمہ کیا ہے: « ہم نے آسان کیا قرآن سمجھنے کو کھرہے کوئی سوچنے والا " مطلب یہ کہ قرآن میں حقائق دینیہ کو مدال اور قابل فہم انسانی زبان میں بیش کرد یا گیا ہے ۔ پھرکوئی ہے جواس پر دھیان ہے اوراس سے اپنے لئے نصیحت اور اصلاح کا سامان حاصل کرے ۔ اس آبیت میں کت ب اہلی پرغورو فکر کے لئے اکسایا گیا ہے۔ قرآن کے اندر آدمی کے قلب و دماغ کے لئے ہور بانی غذار کھی گئی ہے ١٠س میں سے اپنا حصہ لینے کی طرف توجہ دلائی گئ ہے۔ گرایک معنوی حقیقت کولفظی تکرار کے معنی میں لینے کا نیتجہ یہ مواکہ آیت آ دمی کے لئے اس قسم کی غذا کا ماخذ ندری ۔ وہ الفاظ کو زبانی طور رپردشنے کے ایک سید کیف عل کے ہم عنی بن کررہ گئی ۔

۲- صربیت میں ارشا دمواہے ،

جس نے کہالا الدالاللہ وہ حیث میں جائے گا۔

مَن قال لاإله الاالله دخل الجنة

اس قسم كى روايات مين لفظ " قول " كو ديجه كركيه لوگول في سيم لياكس كلم اسلام كالفظ ي جنت مين داخله ك کے گئے کا فی ہے ۔اس بیں سٹر نہیں کہ آ دمی کا ایک قول اس کے لئے جنت کا دروازہ کھولتا ہے۔ مگر فول سے مراد ایک تحقیقی انسان کا قول ہے مذکسی کمپوٹر کا قول ۔ ایک حقیقی انسان کا قول اس کی پوری سبتی سے ٹیکٹا ہے نہ کہ محصٰ حرکست لسانى سے وجودين أنا ب - ايك بنده جب في الواقع يه قول دينا ب كه «الملد كسواكوني الله نبين " تو وه محف كيورسي

الفاظ نہیں بوت ۔ وہ اس بات کا اقراد کرتا ہے کہ اس نے خداکی قدرت کا ملہ کے مقابلہ میں اپنے عجز کا مل کو پالیا ہے۔ یہ بول اس کی اندرونی مہتی کا لفظی اظہار موتا ہے نہ کہ اس کی حقیقی مہتی سے الگ محض حرکت نسانی کی سطح برحید کلمات کا تلفظ۔

« فول " کی برحقیقت قرآن و مدیث سے بخونی واضح ہے ۔ مثال کے طور پرسورہ مائدہ ہیں ایک گروہ کا ذکر ہے حس نے کہا تفاکہ " اے ہمارے رب اہم ایمان لائے سہارا نام گواہی دینے والوں ہیں ایکھ لے " اس گردہ کے متعلق قرآن ہیں بتایا گیا ہے کہان کے اس « فول " کی وجہ سے اللّٰہ نے ان کو حبنت دے دی رفاننا بھم اللّٰہ بما قالو اجتمات - ۸۵)

گرقرآن کے مطابعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قول محض حرکت نسان ندتھا بلکہ اعلی نفسیا نی سطح پرع فان تی کا معاملہ تھا۔

یہ ان کی بوری ہتی تھی جولفظوں کی صورت بیں ابل بڑی تھی ۔ اس قسم کا واقعہ اگرچہ بظا ہرا کی قولی اقرار ہوتا ہے مگر حقیقہ دہ
کائنات کا سنجی یہ ترین معاملہ ہوتا ہے حب کے ایک سرے پر عاجزا ورحقیر بندہ ہوتا ہے اور اس کے دوسرے سرے پر دہ
تا در طلق سستی ہوتی ہے حبس کی تجلیات کو پہاڑھی ہر داشت نہیں کرسکتے ۔ یہ صورت حال اس اقرار کو بے عرب گئین واقعہ بنا دیتی
ہے ۔ اپنی ساری لطافت کے با وجود حب یہ "قول "عالم واقعہ بین ظہور میں آتا ہے توانسانی شخصیت کے لئے وہ آننا سنگین ہوتا ہے کہ تکھوں کی راہ سے آنسوکوں کا سیلاب بھی طبیر تا ہے (تکوئی آغید ہم جو تی الدی مُرح حِدَا عَدَوْد اللّٰ عَدِدُو اللّٰ اللّٰہ مُرح حِدَا عَدَوْد اللّٰ حَدَا اللّٰہ مُرحَا اللّٰہ اللّٰہ مُرحَا اللّٰہ مُرحَا اللّٰہ مُرحَا اللّٰہ مُرحَا اللّٰہ اللّٰہ مُرحَا اللّٰہ مِرحَا اللّٰہ مُرحَا اللّٰہ مُلْحَا اللّٰہ مُرحَا اللّٰہ عَامُ واقعہ میں اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰ محلّٰ اللّٰہ مُرحَا اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰ میں اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰ اللّ

وہ افزار ایمان جوآ دمی کوجنت کاستحق بنا تا ہے ، قرآن وحدیث کےمطابق ، اومی کی پوری ہستی کا نذرانہ ہے۔ مگراس سے بہنہ ہم نکال لیاگیا کہ زبان سے کلہ اسلام کا تلفظ کرو اور سیدھے جنت ہیں پنچ جاؤ۔

س - قرآن سي حكم ديا گياہے:

یایتها الّذِیْنَ آمَنُوا اَدْکُورُدا اللّهُ ذِکُواً اللهُ ذِکُواً اللهُ ذِکُواً اللهُ ذِکُوا الله الله کوربهت زیاده اس آیت بین « دَکُرکتیر » کے نفظ کو کچھ لوگوں نے گنتی کے معنوں بیں بے بیا۔ دہ اس فکریس لگ کے کہ کتنا زیا دہ ذکر موتو وہ کمیٹر کہا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے گنتی کے معنوں بیں بے بیا۔ دہ اس فکریس لگ الکھ کا۔ اس طرح کے عددی نفش بیا ہے گا ہے کہ تقامنا تھا کہ ذکر کے لئے کوئی منعین نفظ یا فقرہ مور کیوں کہ الفاظ کے نفین کی صورت ہی میں اس کا اندازہ ابرا سام اندازہ کہ بیا سکتا ہے کہ نفرہ نصاب کا عدد اور اموا یا نہیں۔

گراس طرح کے سیمل کا مذکورہ آیت سے کوئی تعلق نہیں ۔ بیہاں اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی یا دہے مطلب یہ ہے کہ خدا کو بہت زیا وہ یا دکرو۔ خدا کا اور خدا کی با نوں کا تصور اپنے اوپر اتنازیا وہ طاری کرد کہ وہ ہر دفت تم کویاد آتا رہے ۔ یہ ذکر در اصل گہرے تعلق باللہ کا نیتی ہے ۔ وہ صنوعی طور پر نہیں کیاجا تا بلکہ فطری طور پر اس وقت ظہور میں آتا ہے جب کہ آ دمی کا اندرون خدا کے فوف و محبت سے بھر گیا ہو۔ بندہ نفسیاتی طور پر اپنے رب سے جڑگیا ہو۔ دکر حقیقی کی پہان یہ ہے کہ تنہایکوں میں بندہ اپنے خدا کویا دکرے اور تندت یا دسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بڑیں ( ذکر الله خالیا نفاضت عینا کا خدا کے ذوالحلال کا ذکر آنسوکوں کے قطرات پر موزنا ہے ندکہ شیعے کے دانوں پر ۔

قرآن کا ایک حکم حس میں روح کو ترشر بانے اور قلب کو تکھلانے کا سامان تھا، اس کو ورزشِ اسان کے ہم عنی جھ لیا گیا

# بوقلب کوصرف سخت کرنے والا ہے نہ کہ وہ لطافتِ احساس کے اس مقام کوبہنچا کے جس کو ذکر کہا گیا ہے۔ دعا کے بحا سے عملیا سنٹ

دعا (الله عادي المحترين عبادت سے مديث بن ارشاد بواہے الدعاد فق ( دعاعبادت كا مغزبے) الدعاء هى العبادة ( دعامي عبادت سے مگري و كے اثر سے مسلمانوں بن دعا كے بجائے عمليات كا دواج جل بڑا۔

دونوں کا فرق سیجھنے کے لئے ایک مثال پہجے ۔ ایک شخص حکومت کے کسی شغبہ بیں جگہ حاصل کرنے کے لئے طازمت کا فارم کھرتا ہے ۔ دوسراشخص اسی طازمت کے لئے یہ کرتا ہے کہ اپنے گھر بیں سرنیچے اور پا دُل اوپرکرکے کھڑا ہوجا تا ہے ۔ وہ یہ بھین کرتا ہے کہ اسی حال میں سات دن دموں گا توجھے کو طازمت مل جائے گئے ۔۔۔۔۔ برومری مثال کرتب یا عملیات کی مثال ۔۔ برومری مثال کرتب یا عملیات کی مثال ۔

فداسے مانگنے کاطریقہ صرت دعا کاطریقہ ہے۔ دعایا درخواست وہ چیزہ جربندے کوبراہ داست فدا
سے طاتی ہے۔ وہ اس کے اندرعبو دیت کے جذبات ابھارتی ہے۔ وہ اس کو دین کی حقیقت اعلیٰ سے آسٹنا
کرتی ہے۔ دعا بیں بندہ اپنے رب کو یا دکرتا ہے۔ دہ اس کو بکارتا ہے۔ اس سے رونا گرطگر اتا ہے ۔ وہ اس کے قریب بہتے کر ان ربانی کیفیات کا تجربہ کرتا ہے جوکسی اور طرح آ دمی کونہ بیں مل سکتیں۔ اللہ سے مانگنے کی کیفیت ابھرنا سرب سے بڑا دہنی حاصل ہے۔ گرعلیاتی کرتب دکھانا اتنائی ہے معنی ہے حس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔
علیات کی دونسین بیں سے مراد وہ طریقے ہیں جی کے متعلق بھین کر لیا گیا ہے کہ ان کو دہرا لینے سے آخرت کی فعمتوں کے دروازے آدمی کے اور کی کے ہیں۔
اور کھل جاتے ہیں۔ ساحرانہ عملیات وہ ہیں جو دنیائی حاجزی کو یوراکرنے کے لئے گھڑے گئے ہیں۔

جہان کی سعا ذہیں سمیٹ لیڈنا ہے۔ میں نے کہا کہ بزرگ موصوف نے اس دوایت کے ساتھ اس کی سندنقل نہیں کی ہے۔ اس کے کو اس کے اس کے ساتھ اس کی سندنقل نہیں کی ہے۔ اس کے کیوں کر اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اس پر موصوف بگر کے اور بات ختم ہوگئ ۔

بعد کے دور میں ، خصوصاً متصوفان حلقوں میں مسلما نوں کے درمیان بہت سے علیاتی طریقے رائے ہوئے ریس بھے میاگیا کہ ان براسراز شکوں کوان کے طاہری آ داب کے ساتھ دہرا دینے سے مجزاتی نتائج برآ مدموں گے۔ اس قسم کے علیات نے ضدا کے دین کواس سطح پر بہنچا دبابرہ اں دوایتی کہانی کا طلسماتی خزانہ کھا۔ وہ «سم ہم " کہنے سے کھلتا تھا۔ وصر اکوئی لفظ مندا ہم جم یا دم دم کہنے سے نہیں کھنٹا تھا۔ اسی طرح گویا اسلام کے بھی کچھ منتر پاکر تب تھے۔ آ دمی نے اگران کو ظاہری صحت کے ساتھ دہرا دیا تو اس کے بعد نجات ادر سعادت کے تمام در واز ساس کے لئے کھل جائیں گ، طبیک و یسے ہی جیسے «سم سم " کہنے سے طلسماتی خزانہ کے دروازہ کا کھل جانا۔ گریہ یہ وہ اسلام ہے جو دو سری تھیک و یسے ہی جیسے «سم سم " کہنے سے طلسماتی خزانہ کے دروازہ کا کھل جانا۔ گریہ یہ وہ اسلام ہے جو دو سری تو ہوں کے ان است الی اللہ تو ہوں کے از سے بیا گیاہے۔ قرآن و صوریت کے اسلام سے اس کاکوئی تعلق نہیں۔ اسلامی عبادت انابت الی اللہ زمر کا) کانام ہے۔ اس کی حقیقت خدا کے اگر دل کا جھکا کہ ہے نہ کہ اعضاء و حوال کے ذریعے کوئی کرتب دکھانا۔

قرآن میں ساحران عملیات کوکفر کہاگیا تھا (بقرہ ۱۰۱) گرایک خوبصورت تا دیل کرے اس کواسلام میں دافل کررہ آیت کے ذیل میں منطق ہیں :

موسح بین اگر کلمات کفرید مهول مشل استعانت به شیاطین یا کواکب وغیره تب توکفه ب اور اگر کلمات مباحه مون نواگرکسی کوخلاف افرن ننرعی کسی قسم کاهنر دمین چاپا جائے اور کسی غرض ناجائز بین استعمال کیا جافیے نوخست اور معصیت ہے۔ اور اگر ضرر نه بہنچا یا جائے نه اور کسی خوض ناجائز بین استعمال کیا جاوے تواس کوعرف بین سح نہیں کہتے بلکہ علی یا تعویٰ دگنڈہ کہتے ہیں اور وہ مبلے

ہے " (تفسیر بیان القرآن)

اس تا ویں کا نیتجہ یہ ہوا کہ قرآن جو فکاح آخرت کاراست دکھانے کے لئے آیا تھا ،اس کوفلاح دنیا کا موضوع بنا لیاگیا۔ برقسم کے دنیوی مقاصد میں قرآن کواستعمال کیا جانے لگا۔ اسرائیلی روایات کے تخت عملیات کا جوعلم سیدنہ برسید حیلااکہا تھا ،اس کے علاوہ خود «کتاب محفوظ» بھی طرح طرح کے عملیاتی نسخوں کا قیمتی ماخذ بن گئ ۔

دداعمال قرآنی ، کے نام پڑسلمانوں نے جسفلی طریقے رائج کئے ان ہیں سے ایک وہ ہے حس کو قرآنی سورتوں کے نواص ، کہا جاتا ہے۔ یہ نواص سب کے سب دنیوی نوعیت کے ہیں۔ حتی کہ یہود کی تقلید میں ہر سورہ کے اعدا دمقرر کئے گئے ہیں اور ان کے نفوش بناکر صاحبات دنیا ہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ بے شمادلوگوں نے تعوید گئڈ وں کی دکائیں کھول لی ہیں اور فرآن کو ایک تجارت بناکر رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پرکہا جاتا ہے کہ سورہ میم کے اعداد دولا کھ ننانوے بزار چے سوچے الیس ہیں۔ اس کے اعداد کا نقش حسب ذیل ہے۔

| 94069 | 77 P P P P; | 94001   |
|-------|-------------|---------|
| 9400+ | 94064       | 9 40 64 |
| 94040 | 94004       | 94056   |

ایک بہت بڑے بندگ تعضے ہیں۔" اگریاغ ویران شدہ بی درختوں کے ساتھ سورہ مریم کا پنقش باندھ دیں تو باغ کلمائے شگفتہ اور تمرسے کھر بور ہوجائے ہوں ای اعمال کے نیتجہ بیں نہ صرف قران ایک سنتا دیوی نسخ بن کردہ گیا بلکہ وہ قوم کے اندر نو ہمات بیدا کرنے کا سبب بن گیا۔ کیوں کہ اس فسم کے نقش تعوید سے کھی کوئی دیران باغ بھولوں اور بھول سے لدا ہوا چی نہیں بن سکنا۔ مزبد بیر کرجس قوم بیں اس قسم کی عملیات کارواج ہوجائے اس کے اندر کھی میجے معنوں بیں خدا پرستانہ مزاج بیدا نہیں ہوسکتا۔ آ دمی جب دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے مانگتا ہے اس کی توجہ تمام تراللہ کی طرن ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جب وہ عملیات کا طریقہ اختبار کرتا ہے تو اس کی توجہ اس کی ٹی اسرار انواع س پرگی رہی ہے ہے۔ دعا بیں آ دمی اللہ سے جڑتا ہے ادر عملیات میں خود عملیات سے یاان پر اسرار اسباب سے جن کے متعلق اس کا گمان جو تا ہے کہ وہ عملیات کے بچھے کام کر دہے ہیں ۔ ۔ ۔ ۔ صلاۃ الشیسے اور ختم نواجگان سے کے کرفقش تعوید تک جو تا ہے کہ وہ عملیات مسلما فوں ہیں رائح ہوے ، ایکھوں نے دین خدا وندی کو دین میودیت بناکر رکھ دیا ہے۔ ۔

# ذاتی حکم کوخارج کی طرم<sup>ی</sup> مور<sup>ا</sup> دبیت

قرآن بن الله نے اپنے بندول کو حکم دیا ہے: قرآ جَبْمُوّا الْوَذُنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تَعْنْسِرُوا الْمِيْوَان (سيدهى منازو تولوان فعاف سے اور من گھٹا و تول کو) اس کا مطلب پر ہے کہ لوگ باہمی تعلقات بین عدل پر قائم رہیں۔ کوئی کسی پر زیادتی نئرے نہ کسی کا تی دبائے۔ ترازو کی طرح ہرائیں سے انصاف کا معاملہ کیا جائے ۔ یہ آبیت آ دمی کو ابھا تھ ہے کہ وہ ابنی ذات کو عدل وانعیاف کی راہ پر ڈال دے ۔ لیکن اگر کسی کے ذہن میں آبیت کا پر طلب بیٹھ جائے کہ دوکو کی اس اس کی ابنی ذات کے لئے کوئی غذا نہ ہوگی ۔ کے ترازو کو سیدھاکرو، تو سارا معاملہ اللہ جائے گا ۔ اب اس آبیت میں اس کی ابنی ذات کے لئے کوئی غذا نہ ہوگی ۔ وہ اس حکم کا مطلب بہ سمجھے گا کہ دوسروں کے اوپر " داروغتر انفیاف نہ بن کر کھڑا ہوجائے ۔ وہ اپنی اصلاح کی خور کرنے دواس حکم کا مطلب بہ سمجھے گا کہ دوسروں کے اوپر " داروغتر انفیاف کا نیتجہ عملاً شدید تر بے انفیافی کو لانے کے ہم معنی کیوں نہ بن جائے ۔

یهی صورت ان لوگول کے ساتھ بیش آئی ہے جودین کو" اسٹیٹ کے ہم معنی سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ذہن کی دھ بے دین کو ایک دیاستی نظام کے روپ ہیں دیکھنے گئے ہیں۔ دین ان کے لئے حکومتی امور کا موضوع ہے نہ کہ حقیقہ " ذاتی اصلاح کا موضوع ۔ ابنی دینی ذمہ داری کا تصور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ دین کو ایک ریاستی نظام کی حیثیت سے زین برجاری ونافذکیا جائے۔ چول کہ سارے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس سے اس قسم کا دینی مشن اخذ ہوتا ہو۔ اس لئے برجاری ونافذکیا جائے ہیں کہ انفرادی احکام کو اجتماعیات کی طرف موٹر دیا۔" تراز و صیحے تولو" کو اس مفہوم ان کے ذہن نے نہایت اسان سبیل یہ نکالی کہ انفرادی احکام میں فرد کے لئے اپنی ذات کی غذار کھی تھی تھی، دہ دور رو یہ سے لیا کہ " لوگوں کے تراز و صیحے کر و " نیتجہ یہ ہوا کہ جن احکام میں فرد کے لئے اپنی ذات کی غذار کھی تھی تھی، دہ دور رو یہ کے طلاف تقریر اور ایج شمیش کی خوراک کینے کا ماخذ بن کر رہ تھی ۔

ا - قرآن مین حکم دیاگیائے -- اُقیمُوالدین دشوری ۱۱۱) اس کا نشاندا دمی کی اپنی ذات ہے ۔ اس کا

مطلب بہ ہے کہ اپنی ذندگی کو بیری طرح دین کے ساپنے میں ڈھال ہو۔ فدا کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کردا در بندوں کے جوتھوق تھارے اوپیہ آتے ہیں، ان کو تھیک تھیک پور اکرد۔ مگرین لوگوں کے ذہن ہیں دین کا مذکورہ "انقلابی" مفہوم بیشھا ہوا ہے، ان کے لئے یہ آبت اس قسم کی ذاتی غذا کا سبب نہ بن سکی ۔ ایھوں نے اپنے ذہنی شاکلہ کے مطابق اس کا مطلب بہ نکال لیا کہ ۔۔۔۔۔ دین کو بجیشیت ایک ریاستی نظام کے زمین برنا فذکرد۔ وہ آبت جو ادمی کے اپنے اندرون کو جمبحور نے والی تھی، وہ صرف خارجی ہنگامہ آرائی کا عنوان بن کررہ گئی ۔ اس آبت کو بیم ھوکر مذکورہ ذہن نے فور اً اس نت می تقریر سے درع کہ دی ،

د قرآن مجید کو جشخف کھی آنگیں کھول کر بڑھے گا۔ اسے یہ بات صاف نظرائے گا کہ یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کفر اور کفار کی رعیت فرص کر کے مغلوبانہ حیثیت بیں مذہبی زندگی بسر کرنے کا بروگرام نہیں دے رہی ہے۔ بلکہ بہ علانیہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ اپنے بیرووں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین تی کو فکری ، اخلاقی ، تہذیبی اور قانونی وسیای حیثیت سے غالب کرنے کے لئے جان لڑا دیں اور ان کو انسانی زندگی کی اصلاح کا وہ بروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے حصد یرصرف اسی صورت بین مل کیا جاسکتا ہے جب حکومت کا اقتداد اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو۔"

یر نقریر صرکت اس سے وجود میں آئی کہ وہ حکم حس کا مطلب تھا " دین پر قائم ہو" اس کو اس معنے میں ہے ایا گیا کہ \_\_\_" دین کو دوسروں کے اوپر قائم کرو ہے"

اس آیت امطلب بہ ہے کہ اے ایمان لانے والوا تم میں سے ہڑخص الفوظ اَفَوّا مِینَ وَالْقِتْسُط (نساء ۱۳۵) اس آیت کا مطلب بہ ہے کہ اے ایمان لانے والوا تم میں سے ہڑخص الضاف کو اختیار کرے ، عدل کی روش پرخوب نوب قائم موجا ہے۔ اس حکم کا نشانہ آدمی کی اپنی ذات ہے۔ وہ انسان کو نود اپنی اصلاح کے بار سے میں پوری طرح متخرک کرنا چاہتی ہے۔ مگر مذکورہ ذہن کے سامنے یہ آبیت آئی تواس نے اس کا ترجمہ کیا: "اے ایمان والوا الفاف کے علم بردار سبنے اور اس کے بعد اس نے ان الفاظ میں اس کی تفسید بیشروع کردی:

" بدفرها نے پراکتفانہیں کیاکہ انصاف کی روش پر صلی ۔ بلکہ یہ فرمایا کہ انصاف کے علم بر دار بنو۔ متھا راکا م صرف انصاف کرنا ہی نہیں ہے بلکہ انصاف کا جھنڈ الے کر انھناہے ۔ متھیں اس بات پر کمرب تہ ہونا چا ہے کہ طلم مٹے اور اس کی جگہ عدل دراستی قائم ہو۔ عدل کو اپنے قیام کے لئے حب سہارے کی عزورت ہے ، مومن ہونے کی حیثیت سے متھا رامقام یہ ہے کہ وہ سے ہاراتم بنوئ

اس تقریرکویڈ سے والا اس آیت سے جوائر کے گا وہ بیکہ آدمی انصاف کا جھنڈ الے کرا تھے اورلوگوں کے ادپر انصاف کا نظام قائم کرے۔ بالفاظ دیگریہ آیت ، ندکورہ تشریح کے خانہ میں خارجی مشن کا بیغام بن جاتی ہے۔ مالاں کہ آئیت کا اس قسم کے خارجی مشن سے کوئی تعلق نہیں۔ آئیت کا حجے ترجمہ یہ ہے کہ: "اے ایمان حالو! انصافت پرتوب قائم رہنے والے بنو، ۔ یہ آئیت ہربندہ مؤں کو ذاتی طور پرخطاب کررہی ہے اور اس کو خدا کا یہ بیغام ہینجاری ہے کہتم ابنی زندگی کے معاملات میں انصاف کی دوش پرقام کر ہے کا زیادہ استمام کرو۔ اپنے آپ کو انتہائی ہے کہتم ابنی زندگی کے معاملات میں انصاف کی دوش پرقام کر ہے کا زیادہ سے زیادہ استمام کرو۔ اپنے آپ کو انتہائی

مدتک انصاف کاعامل بنا و سے آئیت کے انگلے الفاظ مزید تاکید کررہے ہیں کہ جبکسی سے اختلاف ہوجائے اس وقت بھی انصاف کی روش کونہ جھوڑ و۔ ایک حکم الہٰی جس ہیں ہدایت کی ذاتی غذائقی ، زاویز نگاہ بدل جانے کی وجہسے وہ خارجی دنیا کے خلاف تقریری کمال دکھانے کاعنوان بن گیا

سرقرآنيس ارشاد بواس :

یا آین آبا الّذِن آبا آمنوا ا دُخلوا فی السّلم کانگة ( بقو - ۲۰۸) یه آبیت هم ابل ایمان کوانفرا دی طور برخطاب کردی م اور شخف سے کہہ رہ ہے کہ آپی زندگی کو اسلام کے رنگ میں رنگ لو، اپنے عقائدا ور اپنے اخلاق ومعاملات میں اسلامی تعلمات کو بوری طرح اختیار کرلو۔ اس میں ہربند کہ مومن کے لئے ذاتی ہدایت کا سامان ہے ۔ اس آبیت بی شخص اپنے رب کو اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے پاتا ہے ۔ مگر ندکورہ دینی مزاج پیدا ہوجائے تو آبیت کو بڑھتے ہی آپ کا ذہن خارجی دنیا کی طرف مرح جائے گا۔ آپ اس کو تلاوت کرے حسب ذیل تقریر پرشروع کردیں گے:

« لوگو، قرآن کی یہ آیت بیں ایک عظیم انقلابی پروگرام دے رہی ہے۔ وہ سلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ اٹھیں اور زندگ کے تما م شعبوں ہیں اسلامی حکومت کا نظام قائم کردیں۔ خاندان سے لے کریا لیمینٹ ہا کس اور بین اقوامی زندگی تک کوئ گوسٹہ حکومت خدا دندی سے باہر نہ رہے ، بطاہریہ تقریری شان دار معلوم ہوتی ہے۔ مگروہ ایک ایسے تقریری ریکارڈ کی مانندہے جوخالی میدان میں بجایا جارہا ہو، جس کا نہ کوئی سننے والا میوا ور نہ انٹر لینے والا۔

سے ۔قرآن میں ادمثاد ہواہے: اِنِ الْحَکْمُ اِلَّا لِلَه (یوسف-۱۷)
اس آیت کا ترجہ یہ ہے: «حکم توبس اللہ ہی کا ہے ''۔ مطلب یہ کہ اس عالم میں طاقت واقتدار کے تمام سرے خدا کے ہاتھ میں بیں۔ انسان خواہ کچھی سوچے اور کتنی ہی تدبیریں کرے ۔گروہی ہوگا جس کی اجازت خدا دے گا۔ خدا کی مرضی کے بغیراس کا کنات میں کوئی واقعہ نہیں ہوسکتا۔ یہ آبیت آدمی کویا و دلاتی ہے کہ وہ خدا کے مفا بلریں کس قدر عاجز ہے ۔ وہ یسبتی دیتی ہے کہ انسان گھمنڈ کی روش ترک کردے ۔ وہ کمل طور پر خدا پر مجروسہ کرے ۔ این معاملات میں اسی سے مدد کی ورخواست کرے ۔

مگر ندکوره وبن کے لئے آیت بیں اس قسم کی ذاتی غذانہیں ہوگئ۔ آیت بیں ایک ایسے اقتدار کا ذکرہے جو بالفعل فائم ہے۔ مگروہ اس سے ایک ایسا اقتدار کال نے کا جواسے اپنی انقلابی جدوجہد کے ذریعہ فائم کرنا ہے۔ وہ بس « حکم، کالفظ ہے لے گا اور بھر اپنی تقریر پٹر وع کر دے گا:

دوا قنذار حرف خدا کا ہے۔ کسی شخص یا گردہ کوئتی نہیں کہ زبین پر ابنا قانون جاری کرے حکومتی اقتدار تمام ترخدا کا ہونا چاہئے۔ مومن کامشن یہ ہے کہ فیرخدا ئی سیاست کی جتی تشمیس زبین پرقائم ہیں۔ ان کوختم کر دسے اور زندگی کے تشب م شعبوں میں خدا کا افتدار اعلی قائم کر دے " ۔ ۔ ۔ آبت کا مدعایہ تفاکہ خدا کی برتری یا ددلاکرانسہان کو اسس کا عبادت گزار بنے پراکسایا جائے۔ گرفی ق الفیطری حکم کوسیاسی حکم کے عنی میں لے کراس سے سیاسی شن نکال ہیا گیا۔ ح۔ اسی طرح مثال کے طور برکہ اللہ کا اگر اک فاقع بھی قرن کو لیجئے۔ الله کا مطلب ہے وہ مہتی حیں کی طرف اپنی حاجتوں کے لئے رجوع کیا جائے۔ ادرعبا دت کے معنی ہیں پرتش۔
یہ خہوم انسان کے اندرع و اقتقاد کا مزاح پیدا کرتاہے ۔ اس ہیں اس کو پہبن ستاہے کہ بنانے بگاڑنے کا سارا اختیار حدت خوا کے باس ہے۔ مجھے اپنی فلاح و نجات کے لئے اس کی طرف دوڑ نا چاہیے اوراسی کے آگا بنے کو ڈال دین اس آبیت بیں اللہ کے معنی حاکم لے لے گا اور عبا دت کو سیاسی اطاعت کے ہم منی سمجھنے لگے گا۔
اس آبیت کو طرحہ کراس کے اندرجو جذبہ الجھے گا وہ یہ کہ خدا ہی سیاسی حکم ال ہے اور اس کی سیاسی اطاعت زمین بر قائم ہونی چاہتے یہ نظاہریہ ایک اچھی اور سیح بات معلوم ہوتی ہے۔ گراس تشریح کا نتیجہ بہ ہوگا کہ آبیت سے عبو دریت کی جو غذا ملی چاہئے ، دہ آ دمی کو منہیں ملے گی ۔ اس کو پڑھو کراس کے اندرسیاست آرائی کا ذہن ابھرے گا ۔ وہ حکومت کی جو غذا ملی چاہئے شدن چلانے کو کا مسمجھے گا ۔ اس آبیت سے اس کو سیاسی اکھیڑ بچھیاڑ کی غذا ملے گی نہ کہ المتذکے آگے اپنے کو حصکا دینے کی ۔

ان مثانوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کے فرکورہ تصور کا نیتجہ کیا ہوگا۔ اس کا قدرتی نیتجہ یہ ہوگا کہ آ دمی کے ذہن میں حکم اہلی کا نش نہ بدل جائے گا۔ اب اپنی ذات کے بجائے خارج کی دنیا وہ جگہ ہوگی جہاں وہ حکم اہلی کی تحسیل کرنا چاہیے گا۔ دہ اپنی زندگی کو بدلنے کے بجائے "نظام "کو بدلنے پر اپنی ساری نظام جادے گا۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ دہ اپنی آب سے غافل ہوں گے۔ مگر مسائل عالم کے موضوع پر گفتگو کرنے سے ان کی زبان جی نہیں تھکے گ سے بہروگا کہ دہ اپنی آب سے خافل ہوں گے۔ مگر مسائل عالم کے موضوع پر گفتگو کرنے سے ان کی زبان جی نہیں تھکے گ سے نماز کی " اقامتی ہوگا۔ مگر ملک کے اندر وہ قوام جہاں وہ آئے بھی قوام کی جیٹیت رکھتے ہیں ، اس میں اپل باطل کی روش کی تقلید جورہی ہوگا۔ مگر ملک کے اندر وہ قوام بننے کا نوہ لگائیں گے۔ تاکہ ملک سے باطل نظام کو مہٹایا جا سکے۔ ان کا سینہ خدائی یا دسے خالی ہوگا مگر وہ بالڈی اسٹیش پر قبضہ کرنے کی تحریک جہائیں گے تاکہ دنیا بھر میں خدابرستی کا جرچاکیا جا سکے۔ " جزء دین "پر عمل کر رخیل سے دہ تو اور تا ہوں گے گر" کل دین " کے نفا ذکر کے تاکہ دنیا بھر میں خالی نفا می کا نفرنس کا انعقا دکریں گے۔ خواہ اس کا انعقاد عملاً وقت اور مال کے ضیاع کے ہم معنی کیوں نہ ہو۔

# دین اخ د کے بجائے دینی اختلاف

بنی سی الله علیه وسلم نے تنبیہ فرمائی تھی کہ سابق اہل کتاب ۲ نفر قول میں بیٹ گئے ، تم ہوگ سے فرقول میں بیٹ ہوک جاؤگے۔ یہ تنبیہ آج واقعین جی ہے۔ مسلما نول میں مختلف نامول سے بے شمار فرقے اور جاعتیں وجود میں آگئ ہیں۔ ہرایک نے اپنا علی تنظیم فوصا نچہ بنار کھا ہے۔ ہرایک کا اپنا لٹر بچرہے۔ حتی کہ اپنی اپنی شرص اور تفسیر سے تیار کرکے ہرایک نے اپنا قرآن و حدیث بھی الگ کر دیا ہے۔ یہ صورت عم اللی کے سراس خوال ن ہے۔ اللہ نے دینی اتحاد کی تاکسید فرمائی تفی (آل عمران سام) ہم نے اس کو دینی اختلاف میں تیدیل کردیا ۔ ایس صورت میں کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی رحمتیں اور نفر نمی ہمارے اوپر نازل ہوں۔ دینی اختلات پیدا مونی وجہ بمیشہ ایک ہی رہی ہے۔ دین کے سی امنانی جزء کواعتقاداً پاعملا وہ اہمیت دین جودی کے سی امنانی جزء کو ہونی چاہئے۔ دین کے حقیقی حصہ کو قرآن پی الدین (شوری سا) اوراس کے امنافی اجزاء کو شرعۃ اور منہاج (مائکہ ۸۸) کہاگیا ہے۔ الدین سے مراد وہ ابدی تعلیمات ہیں ہوتمام پیفیروں کو کیسال طور پردی جاتی رہیں۔ مثلاً توجید، اخلاص دغیرہ ۔ شرعۃ سے مراد قانونی تعفیلات اور منہاج سے مراد پیفیر کی سینت یا تعامل ہے۔ یقفیلات اور منہاج سے دان میں مختلف انہیا رکے بیہ اس سنت یا تعامل ہے۔ یقفیلات اور تعامل وقتی حالات کے تا بع ہوتے ہیں ، اس لئے ان میں مختلف انہیا رکے بیہ ان فرق پا یا جاتا ہے۔ قرآن بی حکم دیا گیا کہ صرف بہلی چیزکو مدار دین قراد دو۔ دوسرے امور میں توسع کا طریقہ اختیار کرد۔ اس مسئلہ کی مزید وصناحت کے لئے مندرجہ ذیل آیت برغور کھیے :

یا پیمالس کلوامن الطیبات واعملوا صالحاً انی بمانتملون علیم - وان هٔ ن ۱ امتکم واحدة وانارس کدفاتقون

اے بینمبرو باکیزہ چیزیں کھا دکا در منیک کام کرور بیں جانتا ہوں ہوکچھ تم کرتے ہو۔ اور یہ تھارے دین کے لوگ سب ایک دین ہر ہیں ۔ اور میں تمھارارب ہوں۔ سو جھ

(مومنون ۵۳) سے ڈرور

اس آیت کے مطابق وہ واحد دین جرتمام پینیروں کے درمیان تفق علیہ ہے ، پر تھا ۔۔۔۔ نوراک میں حلال د حرام کا کحاظ رکھنا ،نیک عمل کرنا ، اللّٰہ کوعلیم و خبیر جانتے ہوئے زندگی گزارنا ، اللّٰہ کواپنارب اور آفابنانا ، صرف اللّٰہ ہے ڈرنا یعف دوسری آبتوں ہیں چندا در چیزوں کا اضافہ ہے ۔ مثلاً صنیفیت ، انابت الی الله ،نماز ، روزہ ، شرک سے بر بہز (روم – اس) او برکی آبت ہیں «عمل صالح "ان سب چیزوں کے لئے جائے لفظ ہے ۔عمل صالح میں مذکورہ متعین اعمال کے علاوہ وہ تمام چیزیں جی شائل ہیں جو قرآن کی دوسری آبات سے بالفاظ صریح ثابت ہوتی ہیں ۔ مثلاً روزہ ، عدل ، ترک ظلم دغیرہ ۔

بهی ثابت شده اور تفق علیه دین « دین قیم " ب اور دبن میں اصل ایمبیت اکفیں چیزوں کی ہے ساکھیں کو مدارِ دعوت بنانا ہے اور اکھیں کی بنیا دبر امرونہی کی مہم جیلانا ہے (آل عمران سم،) ان کے سوا ہو چیز بی شریوبت اور منہاج سے تعلق رکھتی ہیں ، ان میں اپنے حالات کے کیا ظرسے اگر جہ لاز ماکوئی خذکوئی حنا بطہ اور طریقیہ اختیار کرنا ہوگا۔ مرابی نوعیت کے اعتبار سے ان کی حیثیت ہمیشہ اصافی ہوگا۔ اگر ان کے معاملہ میں وہ شدت اختیار کی جائے ہو حقیق مگر اپنی نوعیت کے اعتبار سے ان کی حیثیت ہمیشہ اصافی ہوگا۔ اگر ان کے معاملہ میں کی وہرسے ہونا ہے۔ کیوں کہ الدین ایک ہے۔ امور کی ہے تو یہ سبل متفرقہ کا آمت باع (انعام سام) ہے جو صرف اختلاف امت برمنج ہوتا ہے۔ کیوں کہ الدین ایک ہے۔ جب کہ شریعیت اور منہاج میں فرق ہے اور لاز مافرق رہے ہیں حیں کی وجہ سے ان کے معاملہ میں کلی اتحاد ممکن نہیں۔ دو سر کے فظوں میں یہ کہ اگر آپ ایک ابساکام کر رہے ہیں حیں کی نوعیت شریعیت اور منہاج کی ہے تو اس کو یعنوان مت

ے (مشرعة وصنها جا) عن ابن عباس سببلاً وسنة عن وكن ا دوى عن مبحاهد وعكوم لى وحسن البصرى وقتالا والعن حالى والعن ابن كمير

دیجے کہ ۔۔۔۔ "دیبی تمام انبیار کامسٹن تھا ، تنربیت اور منہائ بی مختلف طریقوں کا امکان ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایسا ہوگا کہ سی کے لئے ایک طریقہ قابل تزجیح ہوگا کسی کے لئے دوسرا۔ اسبا گراس کو انبیا رکا اسل مشن بتایا طبئے تو مختلف لوگ مختلف چیزوں کو انبیار کامسٹن سمجھنے لگیں گے اور نینجۃ ایک دین بیں کئی دین بن جائیں گے۔ اور وہ تفریق فی الدین وجو دیب آئے گی جوالڈکی نظرین سخت مبغوش ہے۔

اس مسئلہ کی مزید وصاحت کے لئے شرعة ا ورمنهاج کی ایک ایک مثال لیمئے۔

سیٹ وں برس سے مسلمانوں بیں بار بارا بسے لوگ ایسے فرق کوئی الیستان کا کہنا تھا کہ لوگو "نمازا داکر دِئ مگران کوششوں نے امت کے اندر مجھی کوئی منازی فرقہ بید انہیں کیا۔ آج کوئی الیستانی ڈھانچ نہیں ہے جواس لئے علی خدہ مجھیا جا نا ہو کہ وہ لوگوں کو نماز کی ناکید کرتاہ ہے۔ اس کے برعکس کچھا اور لوگ اسطے مجھوں نے اس تھے مسائل جھٹرے کہ نماز میں امام کے پیچیے فاتے بڑھنی جا ہے یانہیں۔ آبین دھیرے سے کہنا افضل ہے یا زور سے کہنا ، رفع بدین کے ساتھ نمازور ست ہوا اللہ کے بیچیے فاتے بڑھنی جا ہے تاہیں۔ آبین دھیرے سے کہنا افضل ہے یا زور سے کہنا ، رفع بدین کے ساتھ نمازور ست ہو دور یا اس کے بغیر۔ اس قسم کی بخوں نے ملت کو فرقوں میں بانسے دیا۔ انگ الگ مرسے ، الگ الگ مسجدیں ، الگ الگ جا عتی طبقے وجود یس کی دھر بین کی دھیت کا تھا ، اس کو اعفوں نے الدین کی حیثیت وے دی ۔ دی کوئ کا دہ حصہ جس میں ایک ایک ہی طریقہ درست ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ طریقوں کی گنجائش نفی ، اس کو دین کے اس مصد کی ما نند بنانا چا ہا جس میں کوئی ایک ہی طریقہ درست ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ طریقوں کی گنجائش نفی ، اس کو دین کے اس مصد کی ما نند بنانا چا ہا جس میں کوئی ایک ہی طریقہ درست ہوتا ہے۔ اس منہ ہی کی دیک مثال سے کے۔

مسلمان قرن اول سے کے کراپ کی ہردورہ میں حکم انوں سے نبرد آندار ہے ہیں۔ گرایسانجی نہیں ہوا کہ ان سیاسی مقابوں کی وج سے امت ہیں کوئی علیحدہ فرقہ بن گیا ہو جو اس حینیت سے جانا جاتا ہو کہ یہ دمسلم سیاسی فرقہ "ہے۔ ساری مقابوں کی وج وجودہ ذرا نہیں اپنے کو حکومت البلیہ کاعلم ہردار کہتے ہیں۔ شیدہ گروی خود و در ذرا نہیں اپنے کو حکومت البلیہ کاعلم ہردار کہتے ہیں۔ شیدہ گروی خود و اس کی سیاست، دو سرے بیامی لوگل کہتے ہیں۔ شیدہ گروی تھی مدد سرے بیامی لوگل سیاست او بالفاظ دیج علی صرورت ) کے طور پر اختیار کیا تھا۔ جب کہ شیدہ حضرات نے سیاست کو گوں نے سیاست کو صون سیاست ( بالفاظ دیج علی صرورت ) کے طور پر اختیار کیا تھا۔ جب کہ شیدہ حضرات نے سیاست کو اس نے سیاست کو الدین کی طرح دائی حکم تابت کرنا چاہا۔ کی صورت دقتی حالات کے لیا کہ جرت تھی ہوئے ہیں۔ کی صورت دقتی حالات کے لیا کہ جرت کہ ہوئے ہیں۔ کامن طرح کے مزاج کے صوا عام لوگ ان سے اتفاق نہیں کرسکتے تھے۔ نیتے ہیہ ہوا کہ امت کے اندر ایک نیا ذرقہ وجودیں آگیا۔ موجودہ زمانہ ہیں جو لوگ حکومت البلیہ کے علم بردار ہیں ، دہ ایک اور انداز سے اس کا تلی کے مزاج ہوئے ہیں۔ ان کا کہن ہوئے ہیں۔ اس کا مناف کی جربے نہ کہ اور انداز سے اس کا تھی جو کے ہیں۔ ان کا کہن ہے کہ میں کو کی حدورت نے کہ کہ اور انداز سے اس کا تھی جائے ہیں۔ ان کا کہن ہی جو کہ ہیں۔ اس کی حدورت کی کورت انداز ہیں کے مزاج کے کو تاب کی خود ہیں۔ اس کی حدورت کی کہن کی خود ہوئے تھی ہوئے۔ یہ کوئ کی الماللات مست کو منہ ہوئے ہیں کہ جربے نہ کہ اور انداز کورت کیا گوئ ایک کی خود مدادی ہے۔ چہائے ہیں اور ان میں کوئی ایک ہوئے اس کی کیا ذرہ دادی ہے۔ چہائے ہیں۔ اس کوئی ایک ہوئے اس کورنہ بیار کامشن بتا یا گیا ہو۔ اسے موالت میں خاص طرح کی کورنہ سیاست کی ایک ہوئے اس کی کورنہ بیار کامشن بتا یا گیا ہو۔ اسے موالت میں خاص طرح کی کورنہ سی کورنہ بی کوئی ایک کی خود دادی ہے۔ در ایک حاص کی کورنہ کی کورنہ کیا کہ کورنہ بیار کامشن بتا یا گیا ہو۔ اسے موالت میں خاص طرح کی کھورت کیا کہ کورنہ کیا کہ کورنہ کیا کہ کام کی کورنہ بیار کیا کہ کورنہ کیا کورنہ کیا کہ کورن کیا کہ کورنہ کیا کہ کورنہ کیا کی کورنہ کیا کی کورن کیا کورنہ کیا کہ کورن کیا کی کورنہ کیا کہ کورن کیا کی کورنہ کیا

کی ذمنی افتا دیکاوگہی اس ایک کا ساتھ دے سکتے تھے۔ نیتجریہ ہوا کہ جولوگ اس عقیدہ کے گرد جمع ہوے کہ وہ عام امت سے الگ ایک قسم کا بیاسی فرقہ بن کررہ گئے۔

اوپرکی آیات بیں جن جیزوں کو "الدین " قرار دیا گیا ہے ، اگران کی اقامت و بیردی کے لئے حدوجید کی جائے تو امت میں کوئی نیا فرفہ وجودیں نہیں آئے گا۔ کیوں کہ یہ تمام کی تمام متفق علیہ چیزیں ہیں۔ ان کی تحریک سے اتحاد کی نفن البحرے گا۔ اس کے برعکس نثرعۃ اورمنہا ہے کی نوعیت کی جیزوں کو لے کراٹھٹا اور کہنا کہ بی الدین ہے ، صرت تفزین نی الدین کا سبب بنے گا مسلمانوں نے موجودہ زمانہ ہیں اس قسم کی چیزوں کو دعوت و تحریک کی نبیا د بناکر اپنا وہ حال کر دیا ہے حس کی تصویراس آیت ہیں دی گئی ہے :

اُلّذِنْ يَنَ فَوَقِحُ الدِنْ يَكُالُوا شِبعاكُلُّ حِذْبِ بِمَا جنهوں نے اپنے دین کو کوطے کولیا ادر ہو سکے کہ لکائیٹھٹ فَرِحُون (روم – ۳۲) فرقے رہے کے کنکیٹھٹ فَرِحُون (روم – ۳۲)

یہ فرفد بندی کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ دین کی اصل روح کوختم کر دینے والی ہے۔ دینی اتحا دکی فضا ہو تو آدمی خدا سے جُرد تا ہے۔ دوگوں کی توجہ دین کے حقیقی تقاصوں بر لگی رہتی ہے راس کے برعکس دینی اختلات کی فضا ہو تو اصل دینی تقاصفے د ب جاتے ہیں۔ اپنے علقے سے والسنگی کا نام نوگوں کے نز دیک دین بن جا تاہے۔ ابنے علقے سے والسنگی کا نام نوگوں کے نز دیک دین بن جا تاہے۔ ان کو اس اعلیٰ ایمانی سطح کا تجربہ ہی نہیں ہوتیا جب کہ آدمی ہر چیز سے اور پر اعمد کر دخدا کے حضور میں جلنے مگاہے ہے۔

ورنہ ہم سنت الی کی زدمیں آجائیں گے

سابق ابل قاب (بنی اسرائب) کو خدا کی طوف سے جو مشن سیر دموا ، دہ نمبین کتاب (آل عمران ۱۸۷) نفا یعنی التہ کے بندوں کو التہ کا مینیام بہنیا نا۔ بعد کے دور میں حب ال پر زوال آیا تو دہ اس کا م کو جھوڈ کر دو سری ماہوں بر جل چل چل ہے۔ تاہم اپنے نفروں اور تقریروں میں اب بھی دہ تورات ہی گزبان استعمال کرتے تھے۔ گویا کہ وہ جو کچھ کر دہ ہے ، بیں اقامرت تورات کے لئے کر دہے ، بیں ۔ تقییک و بیسے ہی جیسے موجودہ زمانہ کے بہودیوں کی مسیونی تحریک تم ترایک تو وی تحریک ہے۔ مرکز اس کے رسم اپنی تقریروں اور تحریروں میں نورات کے حوالے دیتے ہیں ۔ ایک ایسا کام جس کا خدا فی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ، اس کو اس طرح بیش کر دہے ہیں گویا یہ سب کچھ حذائی احکام کی تعبیل میں کیا جارہ ہے ۔ مرکز سے مرکز بیس کر بیسے دی تو اور ایسا کام جس کوئی تعلیمات سے کوئی تع

یپودکے اس طرزعمل پرتیصرہ کرتے ہوئے قرآن ہیں کہا گیاہت : ویجیون ان یحمد وا بعالم بفعلوا فلا تسحسبنہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ج کام انھوں نے نہیں کیا، اس ہران

یبی معاملہ ہراس قوم کا ہوتا ہے حس کو خدا کی کتاب کا صامل بنایا گیا ہو۔ بعد کے دوریس جب اس قوم برز دال

آنا ہے اور وہ کتاب اللہ کو ایک چھوڑی ہوئی کتاب (فرقان س) بنا دیتی ہے توبہ چھوڑ نا صرف عملاً ہوتا ہے نہ کہ لفظاً۔ اس کی زندگی اوراس کی سیاست حقیقه گروسری را موں پرھل رہی موتی ہے گراس کے رمہما اپنی غیرخدا پرستا نہ تحرکوں كويميشه خلابرستانه صطلاحات بين بيان كريت بي - وه ايك غير ديني كام بردين كاكريش ليناچاست بني " وه چاست ہیں کہ ایک ایسے کام کے لئے ان کی تعربین کی جائے جس کو انتقوں نے کیانہیں " اس کی وجہ یہ ہے کہ ہی مدت گزرنے کی وجہ سے دینی الفاظ اورتصورات اس قوم کی روایات میں شائل موجلنے ہیں ۔ تومی فیادت کے لئے ضروری ہوناہیے کہ وہ قوم کی مانوس دینی اصطلاحات میں کلام کرے۔ اس کے بغیر ندر منا وَل کا اعماد قوم کے اندر قائم ہوسکت اور ندعوم کا پرچش تعاون ان کول سکتا ---- بہی حال موجودہ زمانہ بین سلم تیا دت کا ہموا ہے ۔اکھوں نے قومی جذبات كے تحت تحريكيں المفاتيں اوران كواسلام كانفاضا بلكہ انبيار كااصل شن بتائے رہے - انھوں نے ايك ايسے كام كا

كريد شاينا عابا حس كوا تحول فيسرك سانجام بى نهين ديا تفار

مسلم قيا دت نيموجوده زمانه بي مغربي قومول كي خلاف سياسي آزادي كي تحريكيس عِلائيس اوران كو "جهاد" كا عنوان دیا ر الال کرچیا دغدا کے دین کی اشاعت وتبلیغ کے لئے جدوجبد کا نام ہے ندکسی ایسی سیاست کاحیں کامفقد به موكه جنبى حكم إنون كوسنا كرمكى لوگول كواقت داركے تخت بربھا يا جائے - اكفول في سيكولرمفاصد كے تحت متحدہ قوميت كا نعره لگایا اوراس کوجائز نابت کرنے کے لئے "صحیف مدینہ" کا حوالہ دیا۔ حالاں کہ بیجیفہ مدینہ کے ادیماسلام کے غلیہ کا علان تھا نہ کسی مشترکہ سیاسی نظام میں مسلمانوں کی شمولسیت کاریہ بچیفہ کوئی دوط فہ معاہدہ نہ کھا۔ وہ « خدا کے پیغیر محرص کی طرف سے ایک نوشٹ ندیمقا مہاجرین قربین اور اہل بٹرب کے گئے ۔"اس میں درج تھا: وا نکم مھما اختلفتم فید موشی فان مردّ و ای الله والی دسوله دابل مدین که درمیان جبکسی معاملهی انتبات بیدا موتو اس ك فيصله ك يخ خدا اوراس كرسول سے رجوع كيا جائے گا) كسى اكتربت كاسكولر شميمه ينے كى كوسشسش سے اس صحیفہ کا کماتعلق ۔ انفول نے معامتی اور سماجی حقوق کے حصول کے لئے احتجاج ومطالبات کی تحریک حیلائی ادراینے نستوریس یہ کھاکہ ہم خیرامت کاکردار اداکرنے کے لئے اکھے ہیں۔ حالاں کہ جن اقوام کے خلاف وہ حقوق طلبی کی مہم لے کرا تھے تھے ، وہ ان کے لئے مرعوکی حیثیت رکھتی تھیں اور مدعوقوم سے " اجم" کامطالبہ سراسراسلام کے خلاف ہے۔ اکھوں نے انسانی بھائی چارہ اور دنیوی امن کے لئے تقریری جم طیائی اورکہاکہ بی بیٹیراسلام صلی اللمعلیہ وسلم كامشن تقا كيونكه دور جابليت كي علف الفصول مين آيتر كي موئ تقع - يجيح ب كمظلوموں كي مرز اوروق واروس کوان کاحق دلانے کے اس معاہرہ میں آپ نے اپنی بندرہ سال کی عمیب شرکت فرمائی تھی۔ نیوت ملنے کے بعد آ یہ نے فرمایا: او دعبت به فی الاسلام لا جبت (زمان اسلام بن عی اگر مجھاس کے لئے بلایا جائے تو میں لبسک کہوں گا) مگر

له اس معاہدہ کانام حلف الفضول اس لئے براگداس میں برجسله تقا: شود الفضول ای اهلها (سبیلی، روص الانفت) بعنی مال ان کے مالکوں کو لوٹایا جائے گا۔

اولاً نوجلف الفضول تقریری دور دن کی کوئی مہم نریخی ۔ وہ علی دا درسی کاعہد نامہ تھا۔ دوسرے نبوت ملنے کے بعد آپ ف فرخود دھلیف الفضول کی تجدید نہیں کی بلکہ اس میں شرکت کو دوسروں کی پکا ربیش وطر کھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلفالفضو بجائے خود ایک جائز اور طلوب کام جونے کے با وجو دہر حال فلاح دنیا کے ذیل کا ایک بیر دیکھ ام تھا۔ جب کہ نبوت کا اسس مشن فلاح آ خرت کا بیغام ہوتا ہے ۔ اسی طرح کچھ قائدین نے اپنے ملک کے سلم حکم انوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی مہم چھیڑ دی اور اعلان کباکہ شرعیت اسلامی کے نفا ذوار فیادت صالح ہے قیام کے لئے ہم ایساکر رہے ہیں جالاں کہ صریح ہدایا ت کے مطابق اسلام میں یہ جائزی نہیں کہ سلم حکم الوں سے سیاسی منازعت کی جائے ۔

اس قسم کی تمام "اسلامی" مہمیں جن بین سلمان موجودہ زمانہ بن شغول رہے ہیں وہ رہ کی سب یحبود کی ان کے کئے کہ کہ وابعا کم کی نیڈھ کے کا مصدات میں رہ ایک غیراسلامی کام کے لئے اسلام کاکر ٹیرٹے لینے کی کوشش ہے ۔ اس اس قسم کی کوشش ہمیشہ خلاکی نضرت سے محروم رہنی ہنے ، اس لئے خواہ وہ کتنے ہی بڑے ہیا نہ برکی جائے ، وہ بہرعال بے نیتجررہے گی روہ امرت کے لئے کسی حقیقی کامیابی کا باعث نہیں بن سکتی ربائیل کی روایات کے مطابق دارا بادشاہ دیا بجیں صدی قبل میں کی کو زمانہ بیں ایک مجی نبی گزرے ہیں ۔ اصفوں نے ہود کی بھرطی مولی صالت پر ان کو تنہیں کی اعفوں نے ہود کی بھرطی مولی صالت پر ان کو تنہیں کی اعفوں نے ہود کی بھرطی مولی صالت پر ان کو تنہیں کی اعفوں نے ہود کی بھرطی مولی صالت پر ان کو تنہیں کی اعفوں نے ہود کی بھرطی میں کہا :

«رب الافواج بون فرمانلہ کہ تم اپنی روسن پرغور کرو۔ تم نے بہت سابویا پرخصور اکا اور مزدور ابنی مزدوری سوراخ دارتھیں میں تم کرتا ہے۔ تم نے بہت کی امیدر کھی اور دیجھی تھوڑ املا اور جب تم اسے اپنی مزدوری سوراخ دارتھیں میں تم کرتا ہے۔ تم نے بہت کی امیدر کھی اور دیجھی تھوٹر املا اور جب تم اسے اپنی مزدوری سورائی ہے اور تم میں اسے اپنی گھرکو دوٹر اجیلا جا تا ہے۔ اس لئے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین ایٹ صاصل دیتی ہے۔ (باب اول)

یبی موجوده زمانه بین سلمانون کا انجام مهواست - انهون نے «بهت بویا پر تفورُ اکا ّما " عالی شنان تحریجوں اور دصواں دصار کانفرنسوں کا حاصل عملاً اُتناکم مبوّتا ہے کہ ابیسا معلوم موّتا ہے گویا ہما را ہرّقا کداپنی «محسّت کی کمانی "کوسوراخ دار تفییلی میں جمع کررہاہے ر

شاه دلی النّد داندی (۱۲ ۱۲ سو ۱۵ ) نے احد شاه ایدالی کے دریعہ مرسموں برحملہ کرایا - سیدا حد بر بایدی (۱۳ ۱۹ ۱ – ۱۹۰۱) اوران کے ساتھیوں سے جہا دکیا۔ گرعملاً اس کا فائدہ صرف انگریز کو بہنچا۔ سید قطب مصری (۱۳ ۱۹ ۱ – ۱۹۰۱) اوران کے ساتھیوں نے شاہ فاردن کے فلاٹ فربانیاں دیں۔ گراس کا فائدہ تمام ترفوجی افسروں کے حصد بیں چیلاگیا ۔ پاکستان میں اسلام بہندوں نے جمہورین کے فربعہ اسلام کا اقتداد لانے کے لئے سرسال تک سرفروش کی۔ گراس کا فائدہ مسلم کھوڑو در جزل صنیا رائحق جیسے وگوں کو ملا۔ سرم ۱۹ میں جامعہ از ہرسے ایک حلوس نکا جس کی قیادت شیخ حسن البنا (۸سم ۱۹ سرم ۱۹ سرم کی سطر کھوٹو در جزل صنیا رائوق جیسے وگوں کو ملا۔ سرم ۱۹ میں جامعہ از ہرسے ایک حلوس نکا جس کی قیادت شیخ حسن البنا (۸سم ۱۹ سرم ۱۹ سرم کی مطرکوں پر لبیک یافلسطین (الے فلسطین می ماصنر میں ) کے نعروں کے ساتھ اسرائیل کے خلاف اپنی جدوج ہد کا آغاز کیا۔ مجھیلے صم سمال میں اس مہم کمیں جان و مال کی آئی زیادہ

خریانیاں دی گئی میں جنین سوسال صلیبی جنگوں کی مجوی فربانی سے بی زیادہ میں ۔ گرفسطین کا مسکہ نہ صرف یہ کہ انہیں موا۔ بکہ حباب وہ مہم وامیں نفاء آج اس سے کہیں زیادہ دورجا بیکا ہے ۔

۱۹۱۲ این چین نے مندستان کی مشرقی سر حدیچه کیا ۔ چینی نوجیں آسام کے علاقہ ہیں گھس آ ہیں ۔ اس دقت نیز لور

(آسام) ہیں جو بہندستانی کمشنرتھا وہ اپنا وفتر حجود گرکھاک گیا اور اپنے وطن ہیں آکرا پنے ہوی بچوں کے سانھ مقبم ہوگیا۔
حکومت کوملام میہا تواس نے کمشنر کواس کے گھرسے گرفتار کر لیا۔ اس پرسرکاری ڈیونی جھوڑنے کا مقدم جبالیا گیا اور اسس کو سخت مزادی گئی بچوں ہیں رمہنایا اپنے گھرکا انتظام سبخھالنا عام آ دمیوں کے لئے کوئی غلط بات نہیں ۔ مگر کمشنر کے لئے ہی ہو ہے اندر نہ تھی ۔ اگر دہ اپنے ڈیونی کے مقتام پر بہت تا قابل معانی جرم ہن گئی کیوں کہ کمشنر کی قبیت " تیز بور" بیس تھی ۔ گھر کے اندر نہ تھی ۔ اگر دہ اپنے ڈیونی کے مقتام پر جمار بہتا تواس وقت وہ حکومت کا نشان ہوتا۔ بلکہ وہ حکومت کے لئے عزت کا سوال بن جاتا ۔ حکومت اس کو بچیا ہے کے لئے اپنی بوری طاقت لگا دیتی ۔ مگر حب اس نے اپنی وہ حکومت کی نظریں اس کورکھاگیا بھا توحکومت کی نظریں اس کے لئے اپنی قیمت کھودی ۔ اب وہ ہرحال میں مجرم تھا۔ خواہ کسی اور مدیدان میں وہ کتنی ہی سرگرمیاں وکھا رہا ہو، خواہ وہ فہ بطا ہر میسی علی اور مغید ہی اور مغید ہی اور مغید ہی کام کیوں نہ کر رہا ہو۔

ہماری نجان اور کامیابی کی واحدصورت بہ ہے کہ ہم خداکی کتاب کی طرف لوٹیں - اگر ہم نے ایسا نہ کیا تواندیشہ ہے کہ ہم خدا کی سے کہ ہم ہم اور اسی طرح سنت اللی کی زدمیں آجا کی جس طرح اس سے پہلے سپود آگئے ۔ اور اس کے بعد نہ دنیا میں ہماری کوئی قیمت ہو اور نہ آخریت ہیں ۔ دوسرے دوسرے کا موں کو دعویٰ قرآن ا وراحیا ، سنت کا نام دینا صرف ہمارے

وزر (بوجه) بیں اصا فہ کرتاہے ۔ وہ کسی ہم صال میں ہماری نجات کا سبب نہیں ہن سکتا ۔

```
7/-
                                                                          تاريخ دعوت حق
                                                            5/-
                                                                                          Rs.
                                                                                                              أردو
  God Arises
                        Rs. 95/-
  Muhammad: The
                                    10/-
                                                                                                     تذكيرالقرآن جلداول
                                                             12/-
                                                                            مطالع سيرت
                                                                                          200/-
   Prophet of Revolution 85/-
                                                                                                    "ندكيرالقرآن جلده وم
                                                                         لخمائري حلداول
  Islam As It Is
                                    7/-
                            55/-
                                                             80/-
                                                                                          200/-
  God-Oriented Life
                            70/-
                                    45/-
                                             مصاين اسلام
                                                             55/-
                                                                                          45/-
  Religion and Science
                            45/-
  Indian Muslims
                            65/-
                                    10/-
                                              تعددِ ازواج
                                                                                          50/-
  The Way to Find God
                            20/-
                                             بندشا فىمىلان
  The Teachings of Islam 25/-
                                    40/-
                                                            25/-
                                                                                          45/-
  The Good Life
                                              روشن ستقبل
                            20/-
                                                                                                         عظرت قرآن
                                   7/-
                                                                                          35/-
  The Garden of
   Paradise
                            25/-
                                   7/-
                                              صوم رمضان
                                                            20/-
                                                                                                         عظرتِ اسلام
                                                                                          50/-
  The Fire of Hell
                            25/-
                                                                                                          عظم تبصحابه
                                   9/-
                                                            25/-
 Man Know Thyself
                             8/-
                                                                                          7/-
 Muhammad: The Ideal
                                   2/-
                                            اسلام كاتعارف
                                                            35/-
                                                                                          60/-
                                                                                                            وین کائل
   Character
                             5/-
  Tabligh Movement
                           25/-
                                   8/-
                                           عماء اور دورجدید
                                                                                          45/-
                                                                                                           الأسسالم
 Polygamy and Islam
                             8/-
                                   10/-
                                              سيرت رسول
                                                                                          50/-
                                                                                                           كجوراسلام
 Words of the Prophet
   Muhammad
                           75/-
                                   ہندستان آزادی کے بعد-/1
                                                                                                          اسلامی زندگی
                                                                             دین کیا ہے
                                                                                          30/-
 Islam: The Voice of
   Human Nature
                           30/-
                                         ماركميزم تارتخ جس كو
                                                            7/-
                                                                         اسلام دين فطرت
                                                                                          35/-
                                                                                                          احيا دِاسلام
 Islam: Creator of
  the Modern Age
                           55/-
                                                            7/-
                                                                                          50/-
                                                                                                           دازحات
 Woman Between
                                                            7/-
  Islam And Western
                                                                                         40/-
   Society
                           95/-
                                                                          فبادات كامسئل
                                   2/-
                                                            5/-
                                                                                                          خاتون اسلام
                                                                                         60/-
 Woman in Islamic
  Shari'ah
                           65/-
                                           الاسسلام يتخدى
                                  85/-
                                                                     انسان اپنے آپ کوہجان
                                                                                                      سوشلزم أور أسلام
                                                            5/-
                                                                                         40/-
 Hijab in Islam
                           20/-
                                                  (عوبي)
 Concerning Divorce
                            7/-
                                                            5/-
                                                                           تعارميث اسالم
                                                                                         30/-
                                                                                                      اسلام أورعهمأحز
                                                            5/-
                                                                  اسلام يندر حوين صدى بي
                                                                                         40/-
                                                                                                        كاروانٍ لمّت
Rs.
                                                            12/-
                                                                          رامي بندنهين
                                                                                         45/-
                              4/-
                                                           7/-
25/-
                                                                           ايماني فلاتت
                                                                                         30/-
                              4/-
25/-
                                                           7/-
                                                                              اتحادلمت
                                                                                                       اسلامي تعلمات
                                                                                         25/-
                              10/-
                                                                      سبق آموز واقعات
25/-
              حتيةتت روزه
                                                           7/-
                                                                                                   اسلام دورجديد كاخانق
                                                                                         25/-
                                                                          زلزل قيامت
                                                                                                       حديث رسول
25/-
                                                           10/-
                                                                                         35/-
                                            اسلام كايرشيج
25/-
                                                                         حقيقت كى تلاش
                متية ت جج
                                                                                                   سفرنامه (غرمکی اسغار)
                                                           7/-
                                                                                         85/-
                                    پیغمراسلام کے جہان سائتی
               سنسټ رسول
25/-
                                                                                                   سفرنامه ( کمکی اسغار)
                             7/-
                                           راست بندنهين
25/-
                ميدانعمل
                                                                                                       ميوات كاسغر
                                                           7/-
                                                                              أخرى سغر
                                                                                         35/-
                                            جنت كاماغ
25/-
          رسول الشرم كاطريق كار
                                                           7/-
                                                                                                         قیا دست نامہ
                                                                          اسلأمي دعوست
                                                                                         30/-
                                      بهويتني واد اور اسلام
                             10/-
           اسلامی دعوت کے
25/-
                                                                                                            راوعمل
                                                           12/-
                                                                         نعدا اورانسان
                                                                                         25/-
                                            اتباس كامبق
             مديدامكانات
                                                                                                           تعبيري نكظي
                                                           10/-
                                                                                         70/-
                                                                          حل يہاں ہے
                             إسلام إلك سواحا وك ندسب -8/
25/-
               اسلامي اخلاق
                                                                                                   دین کی سیاسی تعبیر
                                                                              سيا راست
                                                                                         20/-
                -/8 اتحادِلمت
                                             -71 اجول بمولیش
25/-
                                                                              -20/ دىنى تعليم
                                                                                                   إمهات المومنين
                                             -7/ پوترجيون
25/-
                                                                            حيات لميبر
                                                                                                     عغلمت مومن
                                                                                      7/-
                                             -71 مزل کی أور
              نعيوت نقان
                                                                           -/3 بائ بزت
25/-
                                                                                                  اسلام ايكعظيم حدوجهد
                                                                            -/3 فكراسارمي
                                                                                                    طلاق اسلام يں
                                                          50/-
```